

www.besturdubooks.net

مجبوب العُلما و الصُّلحاء حضرولانا عَافظ بْبرِذُ والفقارُ احَدنَ مُنْدِيْ اللهِ







35-5-19



عبو العُلمالِ العُلمالِ العُلمالِ العُلمالِ العُلمالِ العُلمالِ العُلمالِينَ العُلمالِينَ العُلمالِينَ العُلمالِينَ المُن الم



#### جمسله حقوق بحق ناسث محفوظ بين

مضرت كونا پيرووالفقارا مَنْقِثْبندى يَرْ

واكثرشا بدمحمو ونقشبندي

هروف ریز گلی وی تخ دارالتصنیف معبد الفقیر الاسلای جھنگ اشاعب اول

ولائي 2005 ء

و2014 م

2200



200

041-2618003,041-2649680 0300-9652292,0322-8669680 E-Mail: Alfaqeerfsd@yahoo.com



www.besturdubooks.net

### لاهوات توبر يجي

| 7   |                 | گناہوں سے توبہ کیجیے                     |
|-----|-----------------|------------------------------------------|
| 7   |                 | گناه کے کہتے ہیں؟                        |
| 8   |                 | گناه کی حقیقت                            |
| 8   |                 | گناه کی تا ثیر                           |
| 9   | i<br>La company | شیطان کی کوشش                            |
| 10  |                 | حپوٹے گناہ کو حپوٹانہ بجھیے!             |
| 11  |                 | مقام عبرت                                |
| 13  |                 | خطرے کی بات                              |
| 13  |                 | جفانه کیا کرو                            |
| 14  |                 | عالم مثال میں انسانوں کی شکلیں           |
| 16  |                 | جابل اوراجهل میں فرق                     |
| 17  |                 | گناہوں کے نقصا نات کاعلم                 |
| 21  |                 | علم کے باوجود گمراہی                     |
| 22  |                 | نیکی اور گناه <b>می</b> ں فرق            |
| 22  |                 | نورقلبی کی حفاظت                         |
| .23 |                 | گناہوں سے بیچنے کامقام                   |
| 24  |                 | گناہوں <u>سے بچنے</u> کاانعام            |
| 26  |                 | گناہ سے نفرت، ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے |
| 27  |                 | حقيقي جوانمرد                            |
| 28  |                 | گناہ ہے بھی بری چار باتیں                |
| 28  |                 | گناهِ کبیره میں دس خرابیاں               |
| 30  |                 | گناه کرنے کی چاروجو ہات                  |
| 33  |                 | معصیت پر چارگواه                         |

# الموت توبه عجم

| 35 | عناه كاشوق اور عذاب كا دُر             |
|----|----------------------------------------|
| 37 | معرفت بهری بات                         |
| 38 | گناه گار بنده الله کی نظریے گرجا تا ہے |
| 39 | ایمان سے محروم کردینے والے گناہ        |
| 39 | (۱)احكام شريعت كو بوجه تجهنا           |
| 40 | (۲)وءِ فَاتمه كا دُرنه بونا            |
| 40 | (۳)نعمت اسلام پرشکرادانه کرنا          |
| 41 | گناہ نجاست کے مانند ہے                 |
| 41 | گناه کی بدیو                           |
| 43 | نیکی کی خوشبو                          |
| 46 | قبرمیں بدن خراب ہونے یانہ ہونے کی وجہ  |
| 47 | ایک حیران کن منظر                      |
| 48 | قبر کیاسلوک کرتی ہے؟                   |
| 49 | قبرمیں عذابِ الٰہی کے مناظر            |
| 53 | مٹی میں پھول!!!                        |
| 55 | ایک مسلمه حقیقت                        |
| 56 | گنا ہوں کے معنرا ثرات                  |
| 63 | گناه کی سزا کی تین صورتیں              |
| 65 | چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں               |
| 66 | سوچنے کی بات                           |
| 67 | ،<br>اہلِ نظری دعاؤں کی برکات          |
| 68 | خوف خدا هوتواليها!!!                   |
| 70 | اتنی یا کباز ہستیاں!!!                 |
|    |                                        |

| ;           | A |
|-------------|---|
| ا سنجر کرم  | A |
| المها المها | J |
| • • ———     |   |

| 70        | سچی کی توبیکا اراده کریں             |
|-----------|--------------------------------------|
| 73        | شرمندگی کی آگ                        |
| 74        | عجيب وغريب سفارشي                    |
| <b>75</b> | گناہ کے مواقع ہے بیچنے کی دعا        |
| <b>75</b> | ووعجيب دعا مي                        |
| 76        | توبه کرتے وقت رونے کی فضیلت          |
| 77        | سیجی توبیک شرا ئط                    |
| 77        | (۱)ندامت                             |
| 77        | (۲)گناه کوچپوژ دے                    |
| 77        | (۳)آئنده ہے گناہ نہ کرنے کاارادہ     |
| 77        | توبہ کے بعد کرنے کے جارکام           |
| 78        | (۱)حقوق العباد كي معاني              |
| 78        | (۲)دل کومنفی جذبات سے خالی کر ہے     |
| 79        | (۳)فساق وفجار سے علیحد گی اختیار کرے |
| 80        | (٣)نكافات على                        |
| 81        | سیجی توبہ کے چارانعامات              |
| 83        | ايک شرانی کی <sup>خش</sup> ش کاواقعه |
| 84        | ایک عورت کی بے مثال تو بہ            |
| 85        | ایک واقعہ<br>ایک واقعہ               |



# و گنامول سے تو بہ سیجے کی

الْحَمْدُ الِهِ وَكُفَى وَ سَلْمَ عَلَى عِبَادِهِ الّذِينَ اصْطَفَى اَمَا بَعْدُ!
فَاعُو دُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ وَ بِالطِنَة ﴾ (الانعام: ١٢٠)
﴿ وَذَرُو اظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَة ﴾ (الانعام: ١٢٠)
وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ الْحَرُ:
﴿ يَا النَّاسُ المُّمَا بَغُيكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ ﴾ (ينن: ٢٣)
وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ الْحَرُ:
﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوْعًا يُجْزَبِهِ ﴾ (الناء: ١٢٣)
وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ الْحَرُ:
﴿ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ الْحَرُ:

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ الْحَرُ:
وَقَالَ اللهُ تَعَالَى اللهِ تَوْبُو اللهِ تَوْبُو مَا لَمُ اللهُ وَاللهُ مَنْ وَسَلَمُ عَلَى الْمُوسَلِينَ ٥ وَسَلْمُ عَلَى الْمُوسَلِينَ ٥ وَسَلْمُ عَلَى الْمُوسَلِينَ ٥ وَسَلْمُ عَلَى اللهِ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ مَالًا عَلَى اللّهُ مَنْ مَلْ عَلَى اللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ مَالًا عَلَى اللهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ مَالًا عَلَى اللهُ مَنْ مَلْ عَلَى اللهُ مَنْ مَالًا عَلَى اللّهُ مَنْ مَالًا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَالًا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَنْ مَالًا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا مَالًا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَا مَالْ مَنْ مَالُ عَلَى اللّهُ مَالْ مَالْمَالُونُ اللّهُ مَالُونُ وَاللّهُ مَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالًا عَلَى اللّهُ مَالْمُ اللّهُ اللّهُ مَالًا عَلَى اللّهُ مَالْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ

#### <u>گناہ کیے کہتے ہیں؟</u>

الله رب العزة کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی عَلیبِیاً کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا ہ' کہلا تا ہے۔وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے ،مثلاً: حسد ، لالچ ، بغض ، کینہ ،جھوٹے ،غیبت اور بدخوا ہی

# الموات الأموات الوبريج

وغیرہ کھلم کھلاکر نے یا جھپ کرکر ہے ،سب کچھ گنا ہوں میں داخل ہے اور اسس کے چھوڑ نے کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
﴿وَذَرُوْ اظا هِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِئَهُ ﴾ (الانعام: ١٢٠)

'' اورتم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔''

#### ا گناه کی حقیقت:

گناه کا آغاز کری کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور انجام جہاز کے نگر کی طسرت مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں تو انسان سوچتا ہے کہ ایک دوبارگناه کر کے پھر چھوڑ دوں گا، گر آج اور کل کرتے کرتے گناه کی عادت آئی پختہ ہوجاتی ہے کہ بعد میں چھوڑ نامشکل ہوجاتا ہے۔ گناه آ کاش بیل کی طرح ہوتا ہے، جو انسان کو اپنی لیپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ آپ نے بعض درختوں پر پیلی ہی بیل دیکھی ہوگی، وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں لے لیتی ہے کہ درخت کی نشوونمارک جاتی ہے۔ اسی طرح گناه کرتے کرتے انسان کی روحانی نشوونمارک جاتی ہے۔ گناه کی مثال ناسور کے مانند ہے۔ ناسور اگر رہے تو کلیف دیتا ہے اور اگر علاج نہ کریں تو وہ بڑھتا چلاجاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دھے ہوتے ہیں، جسے انسان کو ظاہر کے لباس پر دھبہ اچھانہیں لگتا، اسی طسرح اللہ تعالیٰ کوروحانی لباس داغدارا چھانہیں لگتا۔

#### [ گناه کی **تا ثیر:**

ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تا ثیر ہوتی ہے، گناہ کے اندر بیتا ثیر ہے کہ انسان کواس سے ندامت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ دوبا تیں لوہے پر لکیر کے مانند ہیں۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیا بی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہوں اور وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنسیا و آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکا برنے فرما یا کہ مؤمن گناہ کو ایسے ہجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ و کیھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہویا بڑا، ہرکوئی اسے دکھ کی کوئیس دیکھا ہوگا جوا پنے ہا تھ میں بچھو کیڑنے کر ڈرجا تا ہے۔ آپ نے بھی کسی ایسے آ دمی کوئیس دیکھا ہوگا جوا پنے ہا تھ میں بچھو کیڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس لیے کہ بچھو چھوٹا ہویا بڑا، اس میں زہر ہوتا ہے۔ اس طرح گناہ چھوٹا ہویا بڑا، ہم مان خرد یک گناہ گارے کے مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہویا بڑا، ہاتھ لگا نے سے ہاتھ کو جلاتا ہے، بلکدا گر چھوٹے انگارے کے مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہویا بڑا، ہاتھ لگا نے سے ہاتھ کو جلاتا ہے، بلکدا گر چھوٹے انگارے سے خوالت اسے اور آگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس ڈائٹیڈ فرما یا کرتے تھے:

"كُلُّ مَانَهِي اللهُ عَنْهُ كَبِيرَةً." (شعب الايمان: ١/٢٢٣)

'' ہروہ کا مجس کے کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔''

#### شیطان کی کوشش:

شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ بیاس کا ایک بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں بیخیال ڈالتا ہے کہ ..... یہ گناہ توا کثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں۔

..... پة و هو مى جاتا ہے۔

....اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔



### الموات توبر يجي



﴿ آج كل توبير دكى بهت عام ب،اس ليه نكا بول كى حفاظت كرنا توبهت مشكل كام ب-

شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کواس لیے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تا کہ وہ کرتا ہی رہے۔اسی لیے فاسق گناہ کوایسے مجھتا ہے جیسے کوئی تھی بیٹھی تھی اوراس کواڑا دیا۔جب کہ مومن بندہ گناہ کوایسے مجھتا ہے جیسے سرکے او پر کوئی پہاڑر کھ دیا گیا ہو۔

بلكه كئ مرتبة وشيطان گناه كومزين كركے پيش كرتا ہے۔ چنانچ فرمايا:

﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَرَيَّنُوا لَهُمْ مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمَوْدُ قَلْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّال

''اورہم نے (دنیامیں) ان پر پچھ ساتھی مسلط کردیے ہیں جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کا موں کوخوشنما بنادیا تھا، چنانچہ جود وسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر (عذاب کی) بات ان پر بھی سچی ہوئی۔ یقسیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔''

#### ح جيوڻے گناه کوجيوڻانه بجھيا

یہاں پرآ کرسالک کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے کہ وہ حکم خدا کو حکم خدا سمجھے اور وہ ایپ دل کرسالک کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے کہ وہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال ہی پیدا ایپ دل میں عظمتِ الہی اتنی بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال ہی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

"لَاتَحْقِرَنَّ صَغِيرَةً...إِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَى"

'''تم چھوٹے گناہ کو ہر گز چھوٹا نہ مجھو،اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے



پتھروں ہے مل کر بنتے ہیں۔'' (شعب الایمان: ۹/۲۳/۹)

جب انسان گناوصغیرہ پراصرار کرتار ہتا ہے تو پھروہ آ ہستہ آ ہستہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس شائنۂ فرماتے ہیں:

"لَاصَغِيرَةَمَعَ الْإِصْرَارِ، وَلَا كَبِيْرَةَمَعَ الْإِسْتِغُفَارِ."

''کسی گناہ پراصرارکرنے سے وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتااوراستغفار کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔''(جامع العلوم والحکم:ص ۱۷۹)

الله تعالى نے ارشا دفر مايا:

﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِنْكَ اللَّهِ عَظِيْمٌ ﴾ (الور:١٥)

''اوراس بات کومعمولی مجھرہے تھے، حالانکہ اللہ کے نز دیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔''

#### مقام عبرت:

بنی اسرائیل میں ایک راہب سے ۔ ان کا نام داموں تھا۔ ان کے علاقے میں خشک پہاڑ سے ۔ ان پر سبز ہے کا نام دنشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھسر سے باہر نظے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی ۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں آبشاریں ہوتیں، مرغز اریں ہوتیں، درخت ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا ۔۔۔۔!!اب اگرچہانہوں نے اپنے دل ودماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جوزیادہ مقرب ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی با توں پر بھی پکڑ آجاتی ہے، چنا نچہان پر اللہ رب العزة کی طرف سے عاب نازل ہوا اور دل میں یہ بات القاء ہوئی:

''ابتم نے بندگی چھوڑ دی اور ہارے مشیر بن گئے، اب تہمیں ہاری تخلیق میں نقص نظر آتا ہے۔'' بس اس بات کے دل میں القاء ہونے پر ان کوا پی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آد اب بس اس بات کے دل میں القاء ہونے پر ان کوا پی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آد اب بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں

# الموت توب يجي

سوچا....؟ يې الله رب العزة كى طرف سے توفيق ہوتى ہے كه فوراً اپنى غلطى كا حساس ہوتا ہے ....اچھا!غلطی کا احساس ہونے پرانہوں نے بیزنیت کرلی کہ جب تک مجھے واضح طور پراللد تعالی کی طرف سے بیاشارہ ہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کومعاف کردیا گیا ہے، میں اس وفت تک نہ کچھ کھا ؤں گا، نہ ہی پیوں گا اور بوں اپنے نفس کوسز ا دوں گا۔ ایک مرتبہ ستی والوں کے ہاں کوئی تقریب تھی،حضرت داموس عظامیہ وہاں سے گزرر ہے تھے، کسی نے دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ گزررہے ہیں تو کہا: جی کھانے کے لیے تشریف لایئے۔انہوں نے فرمایا: میں کھا نانہیں کھا ؤں گا۔اس نے کہا: رات کے وفت تو روز ہمیں ہوتا۔انہوں نے فرمایا:روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانانہیں ہے۔ پچھلوگ اسوڑھے کے مانند ہوتے ہیں اوروہ چمٹ جاتے ہیں۔وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کے بحبائے ا پنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔لہذاان میں سے پچھ بندوں نے کہا نہسیں حضرت! آپ ضرورتشریف لائیں۔اب اُدھرے اصراراور اِدھرے انکار۔ بالآخران میں ہے کسی ایک نے کہا: آپ بیتو بتائیں کہ آپ نے کھانا بینا بند کیوں کیا ہے؟ اب انہوں نے صاف صاف بات بتادی اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے کھا نا پیٹ چھوڑ دیا ہے۔وہ عوام الناس تھے،اس بات کو کیسے جھتے ؟ لہذاوہ ہنس کر کہنے لگے: بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ حتیٰ کہان سب نے مل کرکہا: جناب! آپ کے اس گناہ پر جوعذاب ہوگاوہ ہم سب مسل كرتقسيم كرليں كے،آپ كھانا كھائيں۔جيسے ہى انہوں نے بيالفاظ كہتو داموس جيشاللہ كے دل میں فوراً الہام ہوا کہ اے میرے پیارے! بیلوگ عذاب کوا تناہلکا سمجھ رہے ہیں ،لہلندا آب اس بستى كوفوراً چيمور ديجيي، ان سب كوابھى ہلاك كرديا جائے گا۔

اللہ اکبر.....! یوں بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ پروردگار کی پکڑپھر کیسے ہوتی ہے.....!





#### خطرے کی بات:

جب انسان کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتویہ بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے، بلکہ مشائخ نے کہا کہ جس گناہ کولوگ ہلکا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا ہے۔

الله بن سعد ومثالثة فرمات تصح كدا بدند و يكهنا كدگناه جهوتا به يا برنا، بلال بن سعد ومثالثة فرما منے ركھنا جس كى تم نافر مانى كرر ہے ہو۔ برنا، بلكداس ذات كى عظمت كوسا منے ركھنا جس كى تم نافر مانى كرر ہے ہو۔ (الجواب الكافی: ص ٣٣)

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزۃ نے میرے دل مسیں القاء فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ بیہ گناہ کرتے وقت باقی مخلوق سے پردہ کر لیتے ہیں اور ان تمام دروازوں کو بند کردیتے ہیں جن سے مخلوق دیکھتی ہے ، لیکن اس درواز سے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں ، کیاا پی طرف دیکھتے والوں میں سے میں بروردگار دیکھتا ہوں ، کیاا پی طرف دیکھتے والوں میں سے میں درمے کا مجھے ہیں؟

تنسن 'ا کمال الشیم ''میں ایک عجیب بات کسی ہے کہ اگر اللہ رب العزۃ کے عدل وانصاف سے مذہبیر ہوئی تو کوئی بھی گناہ سے مذہبیر ہوئی تو کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اس کے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی بھی گناہ کبیرہ نہیں ۔ لہٰذا میر بے دوستو! اگر اللہ رب العزۃ فضل فرما دیں تو پھر چاہے جس گناہ کو معافی فرمادیں تو بھر جائے گا۔

#### جفانه کیا کرو:

ا یک بزرگ اپنے سالکین کو بار بارفر ما یا کرتے تھے کہ جفانہ کیا کرو،اور''جفا'' کہتے ہیں ہے وفائی کو۔کسی سالک نے پوچھا: حضرت! بے وفائی سے کیا مراد ہے؟ وہ فر مانے لگے: بے وفائی تین طرح کی ہوتی ہے؛اللدرب العزۃ سے بے وفائی مخلوق سے بے وفائی

# الموات أوب يجي

اورا پے آپ سے بوفائی۔ پھروضاحت کرتے ہوئے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا، اب وہی ہمیں رزق اور باقی نعتیں دیتا ہے۔ اگر ہم اس کا دیا ہوا کھا کر کسی اور کواس کے ساتھ شریک بنائیں گے توبیاللہ تعالیٰ کے ساتھ بوفائی ہوگی ..... پھرفر مایا کہ لوگوں کو ایذا پہنچانا مخلوق کے ساتھ بوفائی ہے، اس لیے خلوق کا دل نہیں دکھا ناچا ہے ..... پھسر فرمایا کہ اللہ رب العزق کے محکم کوتو ڈنا اور گناہ کرنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ بوفائی ہے، اس لیے کہ اس طرح انسان اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے قابل بنالیتا ہے۔

### | عالم مثال میں انسانوں کی شکلیں:

- ← جس میں حرص زیادہ ہوتی ہے اس کی شکل عالم مثال میں کتے کے مانند ہوتی ہے ، اس
   لیے کہ کتا حریص ہوتا ہے۔
- جس میں بے حیائی زیادہ ہوتی ہے اس کی شکل خنزیر کے مانند ہوتی ہے ، کیونکہ خنزیر میں بے شرمی اور بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔





جواللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایذ ا پہنچا تا ہوا ور دل دکھا تا ہو، اس کی مثال بچھو کے مانٹ د
 ہوتی ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز می اللہ عضرت شاہ ولی اللہ می اللہ میں سے جانشین تھے۔ وہ خود بھی بڑے محدث تھا وران کے شاگر دبھی وقت کے اکابر میں سے بخے۔ اللہ رب العزق نے ان سے دین کا بہت زیادہ کام لیا۔ ایک وقت تھا جب پاک وہند میں ان کا فتو کی چلا کرتا تھا۔ وہلی کی جامع معجد سے چند ہی کلومیٹر کے فاصلے پران کا مدرسہ میں ان کا فتو کی چلا کرتا تھا۔ وہلی کی جامع معجد بنائی ہوئی تھی، جن مسجد بیت 'کہتے ہیں۔ اور گھر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی ہوئی تھی، جن مسجد بیت 'کہتے ہیں۔ لغلیم وقعلم کی مصروفیت کی وجہ سے وہ اکثر نمازیں وہیں پڑھا کرتے تھے، البتہ جمعۃ المبارک کی نماز جامع معجد میں جاکر پڑھا کرتے تھے۔ ان کے مریدین ان کی زیارت کے لیے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو بہت زیادہ حسن و جمال عطافر مایا تھا۔ ان کا چہرہ ایسا منور تھا کہ لوگ دیکھنے کو تر ساکرتے تھے۔ عام دنوں میں ان کی تعلیم مصروفیت کی وجہ سے ان سے کہلا قات نہ ہو سکی تھی ، البتہ جب وہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتے تو اس وقت لوگ راستوں میں کھڑے۔ ہو کہا کہ کے اس کے خادم کا نام فصیح الدین تھا، وہ حضرت کو جمعہ کھڑے کے لیے جاتے تو اس وقت لوگ راستوں میں کو حالے نے لیے جانے کے ایک کے ایک کے ایک کراتے تھے۔ ان کے خادم کا نام فصیح الدین تھا، وہ حضرت کو جمعہ کھڑے کے لیے جانے کے لیے جانے کے ایک کراتی تھا۔

پھرایک وقت ایسا آیا کہ جب حضرت شاہ صاحب بھے اللہ جمعہ پڑھنے جاتے تو بازار سے گزرتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر گھونگھٹ کی طرح رومال ڈال لیتے۔اب دیکھنے والوں کو چہرہ بھی نظر نہیں آتا تھا۔لوگ ان کے خادم سے کہتے کہ ہم تو دیدار سے بھی محروم ہو جاتے ہیں سے اگر پرانے ہوں تو پھر بعض اوقات بے تکلفی بھی ہوحب تی ہے۔ ۔۔۔۔ چنانچہا یک دن ضیح الدین نے موقع پاکرعرض کیا: حضرت! سارا ہفتہ تو لوگ و یہے ہی انظار میں رہتے ہیں اور جب آپ جمعہ کے لیے جاتے ہیں تو چہرے پر رومال ڈال کران

#### الموت توبر يجح

کودیدار سے محروم کردیے ہیں۔حضرت بھی چل رہے تھاوروہ بھی ساتھ ساتھ ساتھ پل رہے تھے۔جب اس نے بات کی تو شاہ عبدالعزیز رُختاللہ نے اپناروہال اتار کرفتے الدین کے سرپرر کھدیا۔ تھوڑی می دیر کے بعد وہ غش کھا کر گر پڑا۔لوگوں نے اس کوز مین سے اٹھا یا اور جب ہوش آیا تو پوچھے والے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا بنا؟ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی شاہ صاحب نے اپناروہال میر سے سرپرڈالاتو مجھے بھرے بازار کے اندرانسان تو تھوڑ نے نظر آئے ایکن کتے ، بلے اور خزیرزیادہ چلتے نظر آئے۔ان کی اندر کی شکلیں اس کو کشف کی صورت میں نظر آگئیں۔ یہ تو اللہ رب العز ق کا احسان اور کرم ہے کہ اسس پروردگار نے گنا ہوں میں بد ہونہیں بنائی ،جس کی وجہ سے ہم آج آ رام سے مخف لوں میں بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں۔

#### [ جاہل اوراجہل میں فرق <u>:</u>

دنیا کی معمولی سی لذتوں یا چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر گناہوں کا مرتکب ہوجب نا بہت نقصان کی بات ہے۔ عام طور پر بندہ یا تولذت کی خاطر گناہ کرتا ہے یا ضرورت کی خاطر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔

احنف بن قیس مین البین میں سے ہیں۔ایک دفعہ وہ حضرت عمر رفائی کی محفل میں بیٹے ہوئے تھے ۔عمر رفائی کی انہوں نے بیٹے ہوئے تھے ۔عمر رفائی کی خال سے پوچھا: بتاؤ! جاہل سے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: حضرت! جو بندہ اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹے،اسے جاہل کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رفائی نے نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اجہل (اسس سے بھی بڑا جاہل) کون ہے؟ انہوں نے کہا: جی حضرت! ضرور بتا ہے۔ حضرت عمر رفائی نے فرمایا: جوانسان دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹے اسے اجہل کہتے ہیں۔



#### گنا ہوں کے نقصا نات کاعلم:

امام غزالی توشینی نے لکھا ہے کہ عالم شخص وہ ہوتا ہے جس پر گنا ہوں کے نقصا نات انچھی طرح واضح ہوجا ئیں۔ گویا جوشحض گنا ہوں کے نقصا نات سے جتنازیا دہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا ۔۔۔۔۔۔۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصا نات سے واقف ہوتو وہ اس سے بچتا ہے۔۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔
ما سے واقف ہوتو وہ اس سے بچتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔

مثال کے طور پر ....:

انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے۔ اگراسے
یہ بتادیا جائے کہ آپ کے سامنے جو ایک ہزار بسکٹ پڑے ہیں، ان میں سے نوسونانو ب
بالکل ٹھیک ہیں، صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے، آپ کھا لیجے، تو کیا وہ اسے کھالے گا؟ وہ
انسان اسے کھانے کے لیے بالکل تیاز ہیں ہوگا۔ وہ کہ گاکہ کیا پیتہ جس کو میں کھار ہا ہوں
اسی میں زہر ہو؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ زہر کے کھالینے سے انسان کی موت واقع ہوجاتی ہے،
اس لیے ہیں کھاتے، لیکن ایک بچے جو اس سے واقف نہیں ہے، اس بچے کو ایک بسکٹ
کیڑا ئیں اور اس سے کہیں کہ بیز ہر والل ہے، تم کھالو، تو وہ بچیا سے منہ میں ڈال لے گا۔ اس
لیے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ
جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹلٹا اور ہر
مکن طریقے سے بچتا ہے، کیونکہ وہ بچھتا ہے کہ مجھے نقصان ہوجائے گا۔

اسی طرح ہم سانپ کے نقصان سے واقف ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو پہتہ ہے کہ اگر سانپ کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا اگر سانپ کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا دے تو لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا ،اگر سانپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی دھے دیے تو لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا ،اگر سانپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی

### المهوات توب بجئ

کسی گھر میں نظر آ جائے توعور تیں شور مجادیتی ہیں۔ جب تک اس کو مار نہ لیا جائے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چونکہ گھر میں بیچے ہیں اس لیے اس کو مار نا ضروری ہے۔ چونکہ ہم سانپ کے نقصا نات سے واقف ہیں ، اس لیے اسس کا وجود این گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔

(3) ہم جانے ہیں کہ بعض لوگ رات کوڈا کے ڈالتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات ان کوجان سے بھی مارد سے ہیں مارد سے ہیں۔ یہاں تک کہ کئی درندہ صفت ڈاکوئر تیں بھی خراب کردیتے ہیں۔ اس لیے بندے کے دماغ مسیں ڈاکوؤں کا ایک ڈرسار ہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ناوا قف بندہ رات کے وقت آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو آپ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہسیں کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو آپ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہسیں کے کہ پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ جب تک آپ اس کا کمل تعارف نہیں کر لیتے اس وقت تک اس اجبی آ دمی کے لیے دروازہ نہیں کھولتے۔ اگروہ کہے کہ باہر سردی ہے، دروازہ جلدی کھولوتو آپ کہیں گے کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اگروہ آپ کی منت ساجت بھی کرے گا تو آپ اس کے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، کیونکہ مکن ہے کہ وہ ڈاکوئی ہو۔ چونکد آپ ڈاکو کے نقصا نات سے واقف ہیں، اس لیے آپ اجبی شخص کے لیے اپ کے گھرکا دروازہ رات کے وقت نہیں کھولیں گے۔

جب بيه مثالين مجھ ميں آگئيں توبيہ باتيں بھی ذہن ميں رکھيے کہ .....

پی سنفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کے مانند ہے۔نفس ہمارے من میں گناہوں کے جوجو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کے مانند ہیں۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے اس طرح وہ نفس کے ان زہر ملیے خیالات سے بھی بچتا ہے، جواسے گناہ پر برا پیختہ کرتے ہیں۔جس طرح وہ نفس کے ان زہر ملیے نبیالات سے بھی بچتا ہے، جواسے گناہ پر برا پیختہ کرتے ہیں۔جس طرح انسان زہر ملیے بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا اسی طرح گنا ہوں کے ہیں۔جس طرح انسان زہر ملیے بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا اسی طرح گنا ہوں کے



جوبسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کرلو، یہ بھی کرلو، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کی بھی وہ بات قبول نہ کرے، وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں زہر ہے، لہذا اگر میں پوری کروں گا توروحانی موت مرجاؤں گا۔

مشائخ نے فرمایا ہے کہ' یاربد' ''ماربد' سے بھی زیادہ براہوتا ہے، لینی برادوست مشائخ نے فرمایا ہے کہ' یاربد' ''ماربد' سے بھی زیادہ براہوتا ہے، لینی برادوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گرماربد (سانپ) کاٹ لیے توانسان کی جسمانی موت واقع ہوجاتی ہے اورا گریاربد (برادوست) کاٹ لیتو انسان کی روحانی موت واقع ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔ عاجزتو یہاں تک کہتا ہے کہ برادوست شیطان سے بھی زیادہ براہے۔وہ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبوز نہیں کرتا ہیکن برادوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں دالات ہے، بجبوز نہیں کرتا ہیکن برادوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں دالات ہے، بجبوز نہیں کرتا ہیکن برادوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔

رواز ہم ڈاکو کے نقصا نات سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا درواز ہمیں کھولتے۔ شیطان کی مثال ہمارے لیے ایمان کے ڈاکو کے مانند ہے۔ جیسے ڈاکو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں جب میں گھر کا صفایا کر دول اور اسے پتہ ہی نہ چلے۔ شیطان بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ بند کے کوذکر کرتا دیکھتا ہے تو وہ پیچھے ہٹار ہتا ہے اور جیسے ہی وہ اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنے وار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصا نات سے واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم شیطان کے نقصا نات سے واقف ہوں گے تو پھر ہم شیطانی وساوس کے لیے اپنے دل کے درواز نے نہیں کھولیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ وساوس کے لیے اپنے دل کے درواز نے نہیں کھولیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ وساوس کے لیے اپنے دل کے درواز نے نہیں کھولیں گے، بلکہ دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ

## الموات توبر بجج

کی یا در کھیں گے، تا کہ ہم شیطان کے وساوس سے پچسکیں۔

پتہ چلا کہ ہم گنا ہوں کے نقصا نات سے جتنازیادہ وقف ہوں گےا تناان سے بچنے کی کو شش کریں گے۔

ہم نے ڈاکٹرلوگوں کودیکھا ہے کہ اگران کو چربی والے کھانے یا پراٹھے دیے جائیں تو وہ ان کو کھانے سے پر ہیز کرتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بیاری ہمیں ہوتی۔ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں ہمیں کھاتے ؟ تو وہ کہتے ہیں: ہمیں اس کے نقصانات کا پہتے ہے۔ اور جس بندے کو اس کے نقصانات کا پہتہیں ہوتا کہ اس سے دل کی شریا نیں بند ہوجاتی ہیں وہ صبح ، دو پہر، شام پراٹھے کھا تا ہے۔ وہ خوب چیلی کہا ب کھا تا ہے، خواہ دل کی شریا نیں بند ہی ہوجا ئیں ..... اس طرح ڈاکٹر جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو نلکے کا پانی بھی نہیں پیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کی بیار یوں کے جراثیم ہوتے ہیں، جن سے معدہ خراب ہوجا تا ہے، لہذا ہم تو بوت کی سے میاری دوسرے کواگئے ہیں۔ ان کو پہتہ ہوتا ہے کہ ہیں اور ناک پر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ان کو پہتہ ہوتا ہے کہ ہیں اور ناک پر ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ان کو پہتہ ہوتا ہے کہ ہیں اس کے قریب رہ رہ کرکون سی بیاری دوسرے کولگ سکتی ہے، لہذا وہ احتیا ط کرتے ہیں۔

کھمے سے بچلی کی تارجارہی ہواورآپ کسی الیٹریکل انجینئر سے ہیں کہ جناب! ذرااس کو ہاتھ تو لگا ئیں، تو وہ کہے گا: جناب! میں بے وقو ف نہیں ہوں۔ اگر کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ لگادیں تو وہ کہے گا: بجلی ایک دفعہ بھی معاف نہیں کرتی، وہ پہلی دفعہ ہی پکڑ لیتی ہے۔ انجینئر تو سجھتا ہے کہ اس کے اندرووٹ ہے اوراس سے جان کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے، سے نام آدمی دھو کہ کھا جائے گا، کیونکہ اسے نظر نہیں آر ہا ہوتا۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گنا ہوں عام آدمی دھو کہ کھا جائے گا، کیونکہ اسے نظر نہیں آر ہا ہوتا۔ اسی طرح عام آدمی چونکہ گنا ہوں کے نقصا نات سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے وہ پر ہیز نہیں کرتا، لیکن عالم سمجھتا ہے کہ گنا ہوں میں ایسی نوست ہے اوران کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو گنا ہوں میں ایسی نوست ہے اوران کے مرتکب ہونے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو



جاتا ہے،اس لیےوہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا۔

#### | علم کے باوجود گمراہی:

جس انسان کے نز دیک نیکی اور گناہ میں فرق ہی نہیں ہوتاوہ ایک طرف گناہ بھی کرر ہا ہوتا ہے اور دوسری طرف شبیح بھی پھیرر ہا ہوتا ہے ،اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔اورا گرعلم ہے تو وہ علم نافع سے محروم ہے۔قرآن عظیم الثنان میں ہے:

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عِلْمِ ﴿ الْجَاشِةِ: ٣٣)

" كِركياتم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنالیا ہے اور عسلم کے باوجود اللہ نے اسے گراہی میں ڈال دیا ہے۔''

علم کے باوجودگراہی کا کیا مطلب ....؟

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچھلوگوں کوسگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ حبا نے ہیں کہ سسگریٹ نوشی مضرصحت ہے۔ سہتی کہ بنانے والی کمپنی بھی لکھ دیتی ہے کہ سسگریٹ نوشی مضرصحت ہے۔ سال بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم تو پیتے ہیں ہم نہ پینا سسمعلوم ہوا کہ وہ اس کے نقصا نات کو جانتا ہے ، مگر پھر بھی پیتا ہے۔ کھا نا کھا کراس کی طبیعت میں ایسی طلب اٹھتی ہے کہ وہ پھرسگریٹ پیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں :علم کے باوجود گر اہ ہونا۔

اسی طرح انسان جانتا ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، مگراس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہوتیں۔ وہ بیار ہوتا ہے، اس کا اپنے او پر بس نہسیں چلتا، اس کانفس اس گھوڑ ہے کی طرح بے قابو ہوتا ہے جوا پنے سوار کی بات نہیں مانتا اور بھا گتاہی رہتا ہے۔ جس انسان کو علم نافع نصیب ہوجائے اور وہ گناہوں کے نقصا نات کو اچھی طرح پہچان لے وہ آ دمی پھر گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتا اور ہرممکن طریقے سے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

### الماهوات توبر يجي

#### نیکی اور گناه میں فرق:

نیکی اور گناہ کاوہی فرق ہے جوروشنی اور اندھیر نے کا ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ اندھیر اہوتو وہاں انسان کوسانپ اور بچھونظر ہی نہیں آتے اور وہ ان سے پی نہیں سکتا۔ جیسے ہی روشنی آتی ہے سانپ بچھو کا پتہ چل جاتا ہے۔ اول تو وہ خود بھاگ جاتے ہیں، ورنہ انسان ان کو ماردیتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے پاس علم کا نور ہوتا ہے اس نور کے آتے ہی گنا ہوں کے سانپ بچھواس کے سامنے واضح ہوجاتے ہیں۔ پھروہ انسان ان سانپ بچھوؤں سے بیجے کی کوشش کرتا ہے۔

#### ل نورقبی کی حفاظت:

یہ ایک موٹی سی بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عام لوگوں میں اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق گناہوں سے بچنے کا ہے۔ہم عام لوگ تو بھی بھی الیی نیکیاں کر لیتے ہیں جیسی بڑے اولیاء اللہ کرتے ہیں ..... خوب رجوع الی اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور دل میں نور آ جا تا ہے، مگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جتنا نور آ یا تھا سب ختم ہوجا تا ہے، سگر جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جتنا نور آ یا تھا سب ختم ہوجا تا ہے، سے کیا گھڑا ہوتا ہے، اگر اس میں پانی ڈال ویں تو چند گھنٹوں کے بعدوہ خالی ہوجا تا ہے، کیونکہ اس میں سے پانی قطرہ قطرہ کر کے ٹیکتار ہتا ہے۔ اس طرح ہمارا حال ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کرعبادت کر لی تو دل میں نور بھر گیا ،لیکن جیسے ملے تو دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے اور بد نظری وغیرہ کی وجہ سے اور بد نظری وغیرہ کی وجہ سے اور بد نظری وغیرہ کی وجہ سے وہ نور ٹیکنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم اس نور کو ضافت نہیں کرتے۔

میں نے خودایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بیت الخلاء میں بالٹی پڑی تھی۔اس کے اوپروالی





ٹونٹی بندھی ، گرلیک تھی اوراس میں سے ایک ایک قطرہ پانی ٹیک رہا تھا۔ پچھ دیر کے بعد
پوری بالٹی بھر گئی۔ وہاں ایک لوٹا بھی رکھا ہوا تھا اوروہ ٹونٹی کے قریب سے بھٹا ہوا تھا۔ اس
کو بھر نے کے لیے ٹونٹی کھولی تو وہ بھر تا ہی نہیں تھا۔ میں دونوں چیزوں کو دیکھ کرچیران ہوا
کہ بالٹی کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے اور اوپر بندٹونٹی سے ایک ایک قطرہ پانی ٹیک رہا ہے ، اس لیے تھوڑی دیر کے بعد پوری بالٹی بھسرگئی اور
جس لوٹے میں سوراخ تھا، اس کے اوپر ہم نے ٹونٹی پوری کھول دی ، مسگر وہ بھسرائی منسل ہماری اور ایک ولی کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس لوٹے کے مانند ہیں جس
میں سوراخ تھا۔ اس لیے جتنا نور بھی اندر آتا ہے وہ ضائع ہوتار ہتا ہے اور اللہ کے ولی کی مثال اس بالٹی کے مانند ہیں ان کے اندر قطرہ قطرہ نور بھی آئے تو وہ اس نور کو محفوظ کر لیتے مثال اس بالٹی کے مانند ہے ، ان کے اندر قطرہ قطرہ نور بھی آئے تو وہ اس نور کو محفوظ کر لیتے مثال اس بالٹی کے مانند ہے ، ان کے اندر قطرہ قطرہ نور بھی آئے تو وہ اس نور کو محفوظ کر لیتے ہیں ، جس کی وجہ سے ان کے دل کی بالٹی نور سے بھری رہتی ہے۔

#### | گناہوں سے بچنے کامقام:

ہمارے اس سلوک میں لمبی چوڑی نیکیوں اور نفلی عبادتوں کا اتنا مقام نہیں جتنا معت ام گنا ہوں سے بچنے کا ہے۔ اس کوایک مثال سے یوں سجھے کہ دوبندے ہیں۔ ان میں سے ایک آ دمی تو دن رات شہیع کا کسی بنا ہوا ہے، لمبے لمبے نفل ، لمی عباد تیں اور ذکر اذکار اور پتہ نہیں کیا کچھ نیکیاں کر رہا ہے ، مگر ساتھ ہی گنا ہوں کا ارتباہ بھی کر لیتا ہے ، نہ آ تکھ قابو میں آتی ہے اور نہ زبان قابو میں ۔ گو یا اگر نیکیاں زیادہ کر رہا ہے تو گناہ بھی زیادہ کر رہا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک دوسر اسالک ہے ، جو لمبے چوڑے وردو ظیفے تو نہیں کرتا ، مگر کم از کم گنا ہوں سے بچتا ہے۔ وہ اس کوشش میں لگار ہتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں ، دل ودما یا اور میرے جسم کے سی بھی عضو سے کوئی گناہ سرز دنہ ہو۔ ہمارے مشائخ نے ون سرمایا کہ

## الموت توبر ميكي

گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والااس لمبے چوڑے وظیفے کرنے والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ لمبے چوڑے ور دو ظیفے کرنے والا''اوپر سے لااللہ، اندر سے کالی بلا'' کامصداق بن چکاہوتا ہے۔

#### ا گناہوں سے بچنے کا انعام:

- ♦ ہوامیں اڑناشر طنہیں
- ♦ يانى پرچلناشرطنېيں
- ♦ کوئی کرامت کے واقعات کا پیش آ جانا شرط نہیں

بلکہ ولی اس کو کہتے ہیں جواپنے آپ کو گنا ہوں سے بچالیتا ہو۔قر آن مجید نے ان الفاظ میں کہددیا:

﴿الَّذِينَ امَّنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (ين ٣٠٠)

'' بیروہ لوگ ہیں جوایمان لائے اور تقوی کی اختیار کیے رہے۔''



یہ بھی یادر کھیں کہ تقوئی کچھ کرنے کا نام نہیں، بلکہ گناہ نہ کرنے کا نام ہے، یعنی وہ باتیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ان کونہ کرنا تقوئی کہلاتا ہے۔ موٹے الفاظ میں سمجھ لیجھے کہ تقوئی ہہ اس کام سے بچیں جس کوکرنے سے کل قیامت کے دن کوئی آپ کا گریبان پکڑنے والا ہو۔ لہٰذا اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچانا لمبی لمبی نفلی عب دتیں کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اب ایک آ دمی لمبی عبادتیں کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ غیبت کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ اب ایک آ دمی لمبی لمبی عبادتیں کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ غیبت بھی کرتا ہے اور لوگوں کا دل بھی دکھا تا ہے تو وہ بے چارہ تو فقیر ہے۔ کل قیامت کے دن جب وہ پیش ہوگا تو بہتی والے اس کی ساری عبادتیں لے کر چلے جائیں گے، بلکہ ان کے گناہ الٹاس کے سر پررکھ دیے جائیں گے۔ حکماء کا مشہور تول ہے:

"الموقاية خيز مِنَ المعِلاج." (نضرة النعيم في مكارم اخلاق الرسول الكريم)

"بر ہیز علاج سے بہتر ہے۔"

ایک آدمی کونزلہ زکام ہو، وہ دوائی بھی کھائے اور ساتھ ساتھ آئے س کریم بھی کھائے تو اس کی بیاری ٹھیک نہیں ہوگی۔ڈاکٹر کہیں گے: پہلے پر ہیز کرو، تب دوائی فائدہ دے گی۔ اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ گنا ہوں سے پہلے بچو، تب ذکراذ کارکا فائدہ ہوگا۔

آج کاعنوان بھی یہی ہے کہ ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچا ئیں اور اللہ رب العزة کی نافر مانی نہ کریں۔اس بات پر ہماری ہر وفت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب سے کریں۔ہم مسی گناہ کا بھی اور اللہ کے سے کریں۔ہم مسی گھیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے آج کوئی گناہ ہیں کرنا۔ پھر سے سے شام تک اس کوشش میں لگے رہیں کہ

- 🛊 آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو
- 🚓 زبان سے کوئی گناہ نہ ہو
  - 👟 کان ہےکوئی گناہ نہ ہو



### الموات توبر بيجني

- شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو
- 🔹 ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو

خواجہ ابوالحسن خرقانی تو اللہ ہمارے سلسلہ کے ہزرگ تھے۔ انہوں نے ایک ہڑی ہی پیاری بات کھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کوئی دن گنا ہوں کے بغیر گزار اابیا ہی ہے کہ جیسے اس نے وہ دن نبی عَالِیَا کی معیت میں گزار اسسیسجان اللہ سیاس اللہ کے آپ روز اندا مھر کرضیح کواللہ سے دعا میں مانگا کریں کہ اے مالک! میں آج کا دن ایس گزار نا چاہتا ہوں کہ تیرے کم کی نافر مانی نہ ہو۔ اس کو تمنا بنا کر مانگیں۔ اگر کوئی ایک دن ہی ہماری زندگی میں ایسا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم ہماری زندگی میں ایسا ہوا تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے قیامت کے دن ہم پر اللہ کی رحمت ہوجائے گی۔

گناہوں کے ترک کرنے سے اللہ رب العزۃ کا قرب زیادہ جلدی نصیب ہوتا ہے۔
ایک بات یادر کھیے کہ جوشن اپنے علم اور اراد ہے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ رسیت العزۃ اس بندے کی دعاؤں کورد کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اسے صدیقین میں شامل فرمادیتے ہیں۔ ایسے گناہ جو لاعلمی میں ہوجائیں یا بغیر اراد ہے کہ ہوجائیں، وہ بہت جلدی معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ نقصان دہ گناہ وہ ہوتا ہے جوسوج سمجھ کرکیا جائے۔ تا ہم جیسے ہی گناہ سرز دہ ہوتو بہ میں دیرنہ کی جائے۔ اس لیے جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو وہ غفلت کی وجہ سے ہوتو بہ میں دیرنہ کی جائے۔ اس لیے جب کوئی مؤمن گناہ کرتا ہے تو وہ غفلت کی وجہ سے کرتا ہے اور اس وقت اس کی عقل پر پردہ پڑچکا ہوتا ہے۔

[ گناہ سےنفرت، ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے:

الله تعالى نے ارشا دفر مايا:

﴿ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ (الجرات: ٤)





''اورتمہارے اندر کفری اور گناہوں کی اور نافر مانی کی نفرت بٹھادی ہے۔''
جتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا اتن ہی فسق و فجور سے کراہت بڑھتی جائے گی۔اگر
گناہ کر بیٹے گا تواس لیے کہ اس وقت اس کے او پرغفلت کا پردہ پڑگیا ہوگا۔اسس لیے
مؤمن جب غلبۂ حال کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتا ہے تو کرنے کے بعداس کے دل کو بڑاد کھاور
ندامت ہوتی ہے، پھروہ ہمیشہ اپنے آپ کو کوستار ہتا ہے کہ اوہو! میں کیا کر بیٹھا!؟ گن ہ
کرنے سے پہلے غفلت کا پردہ تھا اور کرتے ہی اپنی اصلیت سامنے آ حب اتی ہے اوروہ
افسوس کرتا ہے کہ جھے تو ایسانہیں کرنا چا ہے تھا۔ اور یا در کھیں کہ گناہ کے بعد ندامت محسوس
کرنا اور دل کے اندر ہو جھاور بے قراری محسوس کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بند ب

#### حقیقی جوانمرد:



# الموات أوب يجي

زندگی نصیب فرمادے۔ (آمین)

ترکِ معصیت اعمالِ طاعات پرفضیلت رکھتی ہے۔ یہ ایک بنیادی نکتہ ذہن میں بٹھا ناتھا کہ ترکِ معصیت پرمحنت زیادہ کریں ،اس لیے کہ یہ اعمالِ طاعات پرفضیلت رکھتی ہے۔ | گناہ سے بھی بری جارباتیں:

گناه بهت براهوتا ہے، کیکن چار باتیں گناه سے بھی زیادہ بری ہیں:

- اناہ کو ہلکا سمجھنا: اگر کوئی بندہ گناہ کا مرتکب ہوجائے تواسے چاہیے کہ وہ گناہ کو گناہ کو گناہ تو سمجھے۔اس گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ سے بھی زیادہ برا کام ہے۔
- سی ساہ کر کے خوش ہونا: جیسے عور تیں کہتی ہیں: دیکھا! میں نے اسے جلانے کے لیے

  یہ بات کی۔اب وہ جویہ کہ مربی ہے کہ میں نے اسے جلانے کے لیے، یعنی اس کے

  دل کود کھ پہنچانے کے لیے یہ بات کی ہے، تویہ گناہ پرخوش ہونے والی بات ہے۔ یااگر

  کسی گناہ کا راستہ کھل جائے توخوش ہو کہ اب میرے لیے گئے اوکرنا آسان بن گیا

  ہے۔ یہ جمی گناہ کرنے سے زیادہ براہے۔
  - گناہ پراصرار کرنا: ایک گناہ کو بار بار کرنا بھی بہت برا کام ہے۔
  - اگناہ پرفخر کرنا: گناہ پراترانااور فخر کرنا بھی گناہ کرنے سے برا کام ہے۔

#### كناو كبيره مين دس خرابيان:

فقیہ ابواللیث سمر قندی و شاللہ ' تنبیہ الغافلین ' میں فر ماتے ہیں کہ ہر کبیرہ گناہ کے اندر دس خرابیاں ہوتی ہیں:

🗨 الشخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔جوبھی گناہ کاارتکاب کرتاہے وہ اپنے





#### ما لک کوناراض کرتاہے۔

- وه شیطان کوخوش کرتاہے، کیونکہ گناہ کے صدور سے دشمن شیطان خوش ہوتا ہے۔
  - وهجهنم کے قریب ہوجا تاہے۔
  - وہ جنت سے دور ہوجا تاہے۔
- وہ اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ گویااس نے اس کوآگ میں جانے کے قابل بنادیا۔
- وہ اپنے نفس کونا پاک کرلیتا ہے۔ ہر گناہ باطنی نجاست کے مانند ہے۔ جس طرح ظاہری نجاست تو بہ سے دُھلتی ہے۔ ظاہری نجاست تو بہ سے دُھلتی ہے۔
- وہ اپنی نگرانی پر مامور فرشتوں کو تکلیف پہنچا تا ہے۔وہ نگرانی کرتے ہیں اور بیہ تکلیف پہنچا تا ہے۔ تکلیف پہنچا تا ہے۔
- وہ نبی عَلَیْمِ اللَّمِ کَالِمِی عَلَیْمِ اللَّهِ کَاللَّمِ عَلَیْمِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَو عَلَیْمِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ عَلَیْمِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ عَلَیْمِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ عَلَیْمِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ کَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَیْمِ کَاللَّهِ مِنْ کِلِی مَالِیْمِ کَاللَّهِ مِنْ کِلِی مَاللَّهِ مِنْ کِلِی مَاللَّهِ مِنْ کِلْمُ کَاللَّهِ مِنْ کِلْمِ کَاللَّهِ مِنْ مِنْ کِلْمُ کَاللَّهِ مِنْ کَاللَّهِ مِنْ مِنْ کِلْمُ کَاللَّهِ مِنْ کَاللَّهُ مِنْ کِلْمُ کَاللَّهُ مِنْ کِلْمُ کَاللَّهُ مِنْ کِلْمِ کَاللَّهُ مِنْ کِلْمُ کَاللَّهُ مِنْ کُلِی مِنْ کِلْمُ کَاللَّهُ مِنْ کِلْمُ کَاللَّهُ مِنْ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِنْ کُلِمِ کُلِمِنْ کُلِمِ کُلِمِ کُلِمِنْ کُلِمِ کُ
- وہ باقی مخلوق کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے۔ اس لیے کہ گناہ کے صدور سے اللہ رب العزق کی اتر نے والی برکتیں بسا اوقات رک جاتی ہیں۔ اس طسر ح دوسری مخلوق بھی محروم رہ جاتی ہیں تو باقی مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے۔
- انسان جہال گناہ کرتا ہے، وہ زمین کے اس ٹکڑے کو قیامت کے دن کے لیے اپنے خلاف گواہ بنالیتا ہے۔

آج کل ویڈیو کیمروں کا زمانہ ہے۔ د کا نداروں نے بھی اپنی حفاظت کے لیے ویڈیو

# الموت توب يجئ

کیمرے لگادیے ہیں۔ کارخانوں میں بھی ویڈیوکیمرے لگ گئے ہیں، تا کہ چوری کا خطرہ فہرے۔ اگر کوئی ڈاکہ مارکر چلاجائے تواس کی پوری فلم آٹو میٹک بن رہی ہوتی ہے، پھر اس ہے چورکو پکڑنا آسان ہوجا تا ہے۔ جس طرح یہ ویڈیو کیمرے حفاظت کے لیے لگائے گئے ہیں اور آج چورکو پکڑنا آسان ہوگیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزة کی زمین کاہر فکڑا بھی ویڈیو کیمرہ بن کر گناہ کے اس منظر کو محفوظ کر لیتا ہے۔

ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ يَوْمَئِنٍ ثُمَّتِ ثُمَّارَهَا وَبِأَنَّ رَبَّكَ أَوْلَى لَهَا ٥﴾ (الزلزال: ۵-۴) "اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتادی کی، کیونکہ تمہارے پروردگارنے اسے یہی تھم دیا ہوگا۔"

گناه کرنے کی چاروجوہات:

عام طور پر گناہ کرنے کی چاروجو ہات ہوتی ہیں،اوراللّدربالعزۃ نے ان چاروں کا جواب قرآن کریم میں سمجھادیا ہے۔

پہلی وجہ: گناہ کرتے وقت بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جب دل میں سے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہاتوانسان گناہ پرجراُت کرتا ہے، اللّدرب العزة فی آن کریم میں اس کا جواب بھی سمجھا دیا۔ فرمایا:

﴿إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْبِرُصَادِ ﴾ (الفر:١١)

'' یقین رکھو!تمہارا پروردگارسب کونظر میں رکھے ہوئے ہے۔''

"مِنْ صَاد" کہتے ہیں کہ جب شکاری کوشکار کے اوپرنشانہ لگا ناہوتا ہے تونشانہ لگانے سے پچھ لیحے پہلے اتناغور سے وہ شکار کودیکھتا ہے کہ بلک بھی نہیں جھپکتا، سانس کوبھی روک





لیتا ہے، ہمةن متوجہ ہوجاتا ہے، اس کی اس کیفیت کو'' مرصاد' کہتے ہیں۔مطلب بیہ ہوا کہ تیرارب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، وہ تجھے اتنی غور سے دیکھ رہا ہے جیسے شکار کرنے والا اپنے شکار کودیکھتا ہے۔ تم اتنی باریک بینی سے واچ (watch) کیے جارہے ہو۔ یہ سمجھا دیا، تا کہ د ماغ میں بین نہ رہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔

دوسری وجہ: آ دمی گناہ کرتے وقت ہے بہم صتا ہے کہ کسی کو پیتہ ہی نہیں، میں فون پر بات کرتا ہوں کسی کو کھا نہیں، میں نے خطاکھا کسی کو پیتہ ہیں، میں نے اور پنج کی کردی کسی کو پیتہ نہیں، توجب بیدل میں احساس ہوتا ہے کہ کسی کو پیتہ ہی نہیں کہ میں کیا کررہا ہوں تو بید گناہ کا سبب بنتا ہے، اللہ رب العزق نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب سے جھادیا، تا کہ ہم یہ ذہن میں نہر کھیں کہ ہمارے مل کا کسی کو پیتہ نہیں چلتا، فرمایا: وہ ایسا پروردگار ہے.....

﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْآعُيْنِ وَمَا تُغْفِي الصَّلُورُ ﴾ (المؤمن:١٩)

"اللّه آنکھوں کی چوری کوبھی جانتا ہے، اوران باتوں کوبھی جن کوسینوں نے چھپار کھا ہے۔ "
اللّه آنکھوں کی چوری کوبھی جانتا ہے، اوران باتوں کوبھی جن کوسینوں نے چھپار کھا ہے۔ الله رب العزق کو جو اب بندہ کیسے بیسوچ سکتا ہے کہ کسی کو پیتہ ہی نہیں؟ معلوم ہوا کہ الله رب العزق کو جو ہم کرتے ہیں یا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے۔

تیسری وجہ: آ دمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، گھر کے اندر میں اکیلاتھا۔ سے جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر

ب جو چاہے کر

یہ جواحساس دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا سبب بنتا ہے۔ اللّدرب العزة نے اس کا بھی جواب سمجھادیا۔ فرمایا کتم جہاں تین ہوتے ہووہاں مسیں چوتھا ہوتا ہوں۔ اگرتم چار ہوتے ہوتو میں پانچواں ہوتا ہوں۔ اور فرمایا:



﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَا كُنْتُمْ ﴾ (الحديد: ٩)

''اوروہ تمہارے ساتھ رہتا ہے خواہتم لوگ کہیں بھی ہو۔''

چوهی وجہ: بندہ جب سیجھتا ہے کہ کوئی میرا کچھ بیں بگاڑسکتا، تو یہ بات گناہ کا سبب بنتی ہے۔ جیسے اگر کسی کا باپ فوت ہوجائے تواس کا بچہ جوان ہوکر ماں سے ڈر تانہیں، اب وہ برے کام کرتا ہے اور نڈرر ہتا ہے، دوسروں کو کہتا ہے کتم میرا کیا بگاڑلو گے؟ کوئی میرا کیا بگاڑلو گے؟ کوئی میرا کیا بگاڑسکتا، یہ بگاڑسکتا ہے؟ تو یہ جوالفاظ ہیں کہ کوئی مجھے کچھ بیں کہ سکتا، کوئی میرا کچھ بیں بگاڑسکتا، یہ احساس گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے، بندہ ڈھیٹھ بن جاتا ہے۔

اللّٰدربالعزة نے اس کا بھی جواب سمجھادیا کہ کوئی بینہ سمجھے کہ کوئی میرا کچھ سیس بگاڑ سکتا،تمہارامعاملہ ایک ایسے پروردگار کے ساتھ ہے کہ .....

﴿إِنَّ آخُنَّهُ ٱلِيُمْ شَدِينًا ﴾ (١٠٢:)

''واقعی!اس کی پکڑ بڑی در دناک، بڑی سخت ہے۔''

اورايك جگه فرمايا:

﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِ مُرَبُّكَ سَوْظَ عَنَابٍ ﴾ (الفجر: ١٣)

" چنانچة تمهارے پروردگارنے ان پرعذاب كاكوڑ ابرساديا- "
ابك اور جگفر مايا:

﴿ وَلَا يُوثِقُ وَ ثَاقَةً آحَلُ ﴾ (الفر:٢١)

''اورنداس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔''

بنى اسرائيل كوايك جلَّه فرمايا:

﴿ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَنَا بًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴾ (المائدة:١١٥)





''لیکن اس کے بعدتم میں سے جوشخص بھی کفر کرے گااس کو میں ایسی سز ا دوں گا جو دنیا جہاں کے کسی بھی شخص کونہیں دوں گا۔''

للندااس كابھی جواب سمجھا دیا كەكوئى بەنە سمجھے كەمىرا كوئى كچھنېس بگاڑسكتا\_

#### معصیت پر چارگواه:

قیامت کے دن ہرانسان کے ساتھ چارگواہ پیش کیے جائیں گے: پہلاگواہ: انسان کا''نامہُ اعمال''ہوگا۔ فرمایا:

﴿ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مَتَافِيهِ

''اور (اعمال کی) کتاب سامنے رکھ دی جائے گی ، چنانچے تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف ز دہ ہیں۔''

﴿ فَيَقُولُونَ لِوَيُلَتَنَامَالِ هٰنَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطُهَا ﴾

''اور کہدرہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی! یہ کسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسانہیں چھوڑ اجس کا پوراا حاطہ نہ کرلیا ہو۔''

﴿ وَوَجَلُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَّلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَمَّا ﴾ (اللهذه ٢٩)

''اوروہ اپناسارا کیا دھراا پنے سامنے موجود پائیں گے۔اور تمہارا پرورد گارکسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔''

دوسرا گواہ:''فرشتے''ہوں گے۔فرمایا:

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكِفِظِيْنَ٥ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ٥ يَعْلَمُوْنَمَا تَفْعَلُوْنَ﴾ (الانفار:١٠١١)

''حالانکہتم پر پچھنگراں (فرسشتے )مقرر ہیں۔وہمعزز لکھنے والے۔جوتمہارے



# الموت توب يجي

سارے کاموں کوجانتے ہیں۔''

تیسرا گواہ: انسان کے جسم کے 'اعضاء' ہول گے۔ فرمایا:

﴿ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفُواهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرُجُلُهُمْ مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ لِيَ ٢٥٠)

'' آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرلگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤل گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔''

ایک اورجگه فرمایا:

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَ آئِرُ ﴾ (الطارق: ٩)

''جس دن تمام پوشیده با توں کی جانچ ہوگی۔''

الله اکبر....!اس آیت کوپڑھ کراس امت کے اولیاء بہت رویا کرتے تھے کہا ہے۔ اللہ! آیفر مارہے ہیں:

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَ آئِرُ ﴾

''جس دن تمام پوشیده با توں کی جانچ ہوگی۔''

تواے پروردگار! ہمارااس دن کیا حال ہوگا؟ اس پروہ روتے تھے، لہذا جب انسان کے اعضاءاس کےخلاف گواہی دیں گےتو بیان سے جھکڑے گااور کمے گا:

﴿لِمَشَهِنُ تُمْ عَلَيْنَا﴾

''تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟''

﴿ قَالُوۡ ا آنُطَقَنَا اللهُ الَّذِي ٓ اَنُطَقَ كُلَّ شَيْئٍ ﴾ (م البرة: ٢١)

'' وہ کہیں گی کہ ہمیں اسی ذات نے بولنے کی طافت وے دی ہے جس نے ہر چسپنز کو گویائی عطافر مائی۔''



اورالله تعالی فرماتے ہیں:

''اورتم (گناہ کرتے وقت)اس بات سے تو چھپ ہی نہیں سکتے تھے کہ تمہارے کان ہمہاری آئکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں۔''

ذراسوچیے!جسم کے دوسرے اعضاء سے ہم کیسے پر دہ کر سکتے ہیں؟ انہی اعضاء کے ذریعے ہم گناہ کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی سلطانی گواہ بنیں گے۔

چوتھا گواہ: چوتھا گواہی قیامت کے دن اللہ رب العزۃ کی زمین دیے گی، جیسے کیمرے ہوتے ہیں، فوٹو لے لیتے ہیں اور ریز روکر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزۃ کی زمین بھی منظر کے کہ لیتی ہے، نیکی کرنے والوں کا بھی اور گناہ کرنے والوں کا بھی ، اور قیامت کے دن اللہ رب العزۃ زمین کو تھم دیں گے کہ تو بھی بتا کہ تیری پیٹے پر کسیا گزری؟ فرما ما:

﴿ يَوْمَيْنِ ثُمَّتِ مُعَنِّ الْحُبَارَهَا وَبِأَنَّ رَبَّكَ أَوْلَى لَهَا ٥﴾ (الزلزال: ٥- ٣) "ال دن زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی ، کیونکہ تمہارے پرور دگارنے اسے یہی حکم دیا ہوگا۔"

اس کیے گناہوں کا ایک ہی حل ہے کہ انسان ان سے سچی تو بہ کر کے آئندہ کے لیے نیکی کی زندگی گزارے۔

## ا گناه کاشوق اور عذاب کا ڈر:

ایک نوجوان حضرت ابراہیم بن ادہم میشاللہ کے پاس آیا۔ کہنے لگا:حضرت! گناہ کا



## الموات توبر يجئ



مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑ ابھی نہیں جاسکتا، ڈربھی لگتاہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتادیں کہ میں عذاب سے پچ جاؤں اور گناہ بھی کرتار ہوں۔

اللہ والے بڑے وانا اور بینا ہوتے ہیں، و ھے نہیں دے دیتے، وہ محبت و پیار سے بات سمجھاتے ہیں، ول میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا: ہاں! میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوگیا۔ بات سننے کے موڈ میں آگیا، کہنے لگا: حضرت! وہ کون ساطریقہ ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوگیا۔ بات سننے کے موڈ میں آگیا، کہنے لگا: حضرت! وہ کون ساطریقہ ہے کہ میں گناہ بھی کرتار ہوں اور میں عذاب وسز اسے بھی نیج جاؤں؟ آپ نے فرمایا:

کرلیا کرو۔ اب وہ سوچتارہ گیا۔ کہنے لگا: حضرت! یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کا ہوں سے اوجھل ہوکر گناہ کروں؟ یہتو ممکن ہی نہیں۔

دو، الله سے کہددینا کہ نہ تمہارا دیا ہوا گھا تا تھا اور نہ تمہاری بیات مانتا تھا۔ اس نے کہا نا چھوڑ حضرت! یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھا نا جھوڑ دول؟ میں پھرزندہ کیسے رہوں گا؟

تیسری تجویز: حضرت نے فرمایا: پھرتیسری تجویز پیش کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ذمسین و
آسان اللہ رب العزق کی ملکیت ہے اور بادشاہ کی نافر مانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا ٹھیک
نہیں ہے، لہذا اس سے باہر نکل کرنا فرمانی کرنا۔ کہنے لگا: حضرت بیکا م بھی نہیں ہوسکتا۔
چوتھی تجویز: فرمانے گئے: اچھا! پھرایک طریقہ اور بتا تا ہوں، وہ بیہ کہ جب
ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے تو کہہ دینا کہ تھوڑ النظار کر لو، تا کہ میں تو بہ
کرلوں۔ اس نے کہا: حضرت! وہاں تو انظار کا تصور ہی نہیں، لہذا بیکا م بھی نہیں ہوسکتا۔
یا نچویں تجویز: فرمایا: ایک طریقہ اور بتا تا ہوں، وہ بیہ کہ جب قبر میں تم کو وفن کر دیا





جائے اوراس وقت منکر نکیرسوال بوچھنے کے لیے آئیں تو کہد ینا:

#### No Admission without Premission

اس نے کہا: حضرت! میں ان کو کیسے منع کرسکتا ہوں؟

چھٹی تجویز: فرمانے گے: ایک اور تدبیر بتا تاہوں، وہ یہ کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے ملوں کو کھولا جائے گا اور پروردگار عالم فرشتوں کو کھم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کرتم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہوجانا کہ میں تو نہیں جا تا۔ اس نے کہا کہ حضرت! میری کیا حیثیت ہے کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا موجاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرما یا کہ اے بھائی! جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو تو استے بڑے مضرت نے فرما یا کہ اے بھائی! جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو تو استے بڑے پر وردگار کی نافر مانی کیوں کرتا ہے؟

کہنے لگا: حضرت! آج سے میں گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہا پنے اللّٰد کی نا فر مانی نہیں کروں گا۔ (تذکرۃ الادلیء)

واقعی! ہم اپنے پروردگار کے عذاب کو برداشت کرنے کی طافت نہیں رکھتے۔اس کے سامنے کھڑے ہونے کی طافت نہیں رکھتے ،الہٰذا ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ زندگی میں جو گناہ ہوں ان سے سچی تو بہ کرلیں۔اللّٰدرب العزق ہمارے گنا ہوں کو معاف فرمادیں گے۔

#### معرفت بهری بات:

ایک عجیب بات بہ ہے کہ انسان کی مرتبہ گنا ہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے باجودا پنے آپ کوبڑاسا لک سمجھ رہا ہوتا ہے۔انسان کی حالت توبیہ ہے کہ اسے دوسروں کے بارے میں



# الموات توبر يجي

گناه کاشک ہوجائے تو وہ ان سے نفرت کرنی شروع کر دیتا ہے اور اپنے عیبوں کا یقین ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے نفس کے ساتھ محبت کرتا ہے .....!

شیخ شرف الدین بیمی منیری و شائلہ نے ایک عجیب معرفت بھری بات کھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی نظر میں اپنے آپ کوگرادینا بڑا آسان کام ہے اورا بی نظر میں اپنے آپ کوگرادینا بڑا آسان کام ہے اورا بی نظر میں اپنے آپ کوگرادینا سبے مشکل کام ہے۔

ہم نے دیکھاہے کہ بعض دوست جوفرض کی پابندی بھی نہیں کر پاتے ، وہ خواب میں کسی بزرگ کی شکل کود کھے لیتے ہیں تو وہ اسی پر مست بھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت! مجھے خواب بہت اجھے آتے ہیں۔ یا در کھیں کہ جوخوا بول کے شہز ادے بنتے ہیں وہ ہمیت خسارے میں رہتے ہیں۔

## | گناه گاربنده الله کی نظریے گرجا تاہے:

ہمارے مشائخ نے کہا کہ انسان گناہ کرنے سے اللہ رب العزۃ کی نگاہوں سے گرجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے اعمال کی تو فیق چھین لیتے ہیں اور سب سے پہلے جوتو فیق چھینے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کورات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے محروم کردیتے ہیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ بندہ تہجد میں اٹھتا بھی ہے، لیکن اس کی دعا وَں میں کوئی طلاوت نہیں ہوتی ، بلکہ دعا ما سیکنے کو اس کا دل ہی نہیں کرتا ، دعا میں طبیعت چلتی ہی نہیں ۔ یہ نہیں کہ طبیعت چلتی ہی نہیں رہی ہوتی ، بلکہ وہ چلنے ہی نہیں دی جاتی ۔ دن کے گنا ہوں کی وجہ سے بندہ رات کی عباد توں سے محروم ہوجاتا ہے۔

ایک شخص حسن بصری عین اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا: حضرت! مجھے تہجد کی تو فیق نہسیں ہوتی ۔ فرمایا: اے دوست! تواپنے دن کے اعمال درست کر لے اللہ تعالیٰ تجھے رات کے





اعمال کی تو فیق عطا فر مادیں گے۔

#### ایمان سے محروم کردینے والے گناہ:

ہمارےمشائخ نے لکھاہے کہ ہمارامشاہدہ اور تجربہہے کہ تین گنا ہوں کے ارتکا ب سے موت کے وفت کلمہ طبیبہ کی تو فیق سلب کر لی جاتی ہے۔اس لحاظ سے بیر گناہ بہت خطرناک ہیں۔

## 🕻 🗣 احكام شريعت كوبوجه مجھنا:

احکام شریعت کو بوجھ بمجھنا اور ان احکام کومل کے قابل نہ بمجھنا موت کے وقت ایمان کے سلب ہونے کا باعث بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر:عورت ہے تو وہ پرد سے کو بوجھ بمجھے اور اگر مرد ہے تو رشوت اور سود سے بچنے کو بوجھ سمجھے اور اگر مرد ہے تو رشوت اور سود سے بچنے کو بوجھ سمجھے ۔ آج کل اکثریہ سنا جاتا ہے کہ آج کے زمانے میں شریعت پڑمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میر سے دوست! اگر کوتا ہی ہوجائے تو اپنے آپ کو گنہ گار ضرور سمجھے ، کیونکہ گناہ کرنا اور پھر Justify (دلیل سے ثابت کرنا) کرنا بہت بڑی جماقت ہے۔

ایک آدمی کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی۔اس نے جواب میں کہا:
''میں نہیں پڑھتا۔' اور اس وقت اس کی روح نکل گئی۔اس پراس کے قریب کے سی
عالم کوتشویش لاحق ہوئی اور اس نے اس کے اہل خانہ سے پوچھا کہ اس کی زندگی کا کوئی
ایساعمل تو بتاؤ کہ جس کا بیو بال ہوا کہ بیکلمہ بھی نہ پڑھ سکا۔اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ
طبعاً سست اور کا ہل تھا۔اس کی حالت بیتھی کہ اس کو جب بھی غسلِ جنابت کی ضرورت
ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں توغسلِ جنابت نہیں تھا، دین اسلام میں بیایک



# تناهوت توب بيج

نیا تھم آگیا ہے۔ گویا کہ وہ غسلِ جنابت کو بوجھ بھتا تھا۔ اس گناہ کی وجہ سے اس کوموت کے وقت کلمہ پڑھنے سے محروم کردیا گیا۔

#### و سوء خاتمه کا ڈرنہ ہونا:

دوسری بات بہے کہ جس بندے کودل میں موت کے وقت سوءِ خاتمہ کا بھی ڈرندرہے،
اس کی وجہ سے بھی انسان آخری وقت میں کلمے سے محروم ہوجا تا ہے۔ بندہ جتنا بھی نیک،
متقی اور پر ہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے دل میں بیڈر ضرور رہنا چا ہیے کہ پتہیں موت سے
پہلے میر ہے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اس بات سے ڈرتا اور کا نیتارہے۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُ وْنَ ﴾ (الاعراف:٩٩)

''(اگرایباہے) تو (یا در تھیں کہ)اللہ کی دی ہوئی ڈھیل سے وہی لوگ بے فکر ہو بیٹھتے ہیں جوآ خرکارنقصان کر بیٹھتے ہیں۔''

اس لیےمؤمن بھی اللّدربالعزۃ کی تدبیر سے بےخوف نہیں ہوسکتا۔وہ ساری عمر ڈرتے کا نیتے گزار تاہے کہ پہتنہیں میرا کیا ہے گا؟

## ل 🕲 نعمت إسلام پرشکرا دانه کرنا:

اگرانسان نعمت ِاسلام پرشکرادانه کرے تواس کی وجہ سے بھی آخری وقت میں کلمہ پڑھنے کی تو فیق سلب کرلی جاتی ہے۔ پڑھنے کی تو فیق سلب کرلی جاتی ہے۔

حدیث پاک میں صبح وشام پڑھنے کے لیے ایک دعاسکھائی گئی ہے:

((رَضِينتُ بِاللهِ رَبُّا وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا وَ بِمُحَمِّدٍ نَبِيًّا)) (ابن اج، مديث : ٣٨٧٠)

''میں اللّٰد کورب ماننے پر ، اسلام کو دین ماننے پر اور محمد ٹاٹیا آئے کو نبی ماننے پر راضی ہول۔''





گویا ہم اپنے دل میں بیسو چاکریں کہ الحمد للہ! ہم اس بات پرخوش ہیں کہ اللہ رب العزة نے ہمیں اسلام کی نعمت عطافر مائی۔

## [ گناهنجاست کے مانند ہے:

گناہ باطنی اعتبار سے نجاست کے ما نند ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم جس عضو سے بھی گٺاہ کرتے ہیں ہماراوہ عضو باطنی طور پرنا یاک ہوجا تا ہے۔ گویا

- ♦ آنکھنے غلط دیکھا تو آنکھنایاک ہوگئ
- ♦ زبان سے جھوٹ بولاتو زبان نایاک ہوگئی
  - ♦ كان سے غيبت سي توكان ناياك ہو گئے
- ♦ ہاتھوں سے چوری کی توہاتھ نا پاک ہو گئے
- ♦ پاؤں سے غلط کام کے لیے چل کر گئے تو پاؤں نا پاک ہو گئے
  - ◆ شرمگاہ سے بدکاری کی توشرمگاہ نایاک ہوگئ

کیکن اگر بندہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں مبتلا ہو کربھی تو بہ تائب ہوجائے گاتو اللہ تعالیٰ اس کوبھی پاک فرمادیں گے۔

## [گناه کی بد بو:

نجاست کے اندر بد بوہ وتی ہے، لہذا انسان جن اعضاء سے گناہ کرتا ہے ان اعضاء سے باطنی طور پر بد بوآتی ہے۔ اس کی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پر .....:

حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تواس کے منہ سے بد بولکاتی ہے۔ حتی کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں اور اس بندے سے ایک میل تک دور ہوجاتے ہیں۔ (ترندی، حدیث: ۱۹۷۲)



# الموت توبُر بيج

جبآ دی کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اس آدی کے اعضاء کوسو نگھتے

ہیں، جن جن اعضاء سے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں ان اعضاء سے ان کو بد بومحسوس

ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔ جیسے بچے ہوئے کھانے کوعور تیں سونگھ کر پیۃ لگالیتی ہیں کہ بیٹھیک ہے یا

خراب ۔ ذراسی مہک محسوس ہوتو وہ کہتی ہیں کہ کھانا خراب ہے ۔۔۔۔۔ بالکل اسی طسر سر فرشتے موت کے وقت انسان کے اعضاء کوسو نگھتے ہیں، اگران میں گنا ہوں کی بد بوہو

تو انہیں پیۃ چل جاتا ہے، پھر فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں اور جو تو بہتا ئب ہونے

والانیکوکارانسان ہوتا ہے اس کے اعضاء گنا ہوں سے پاک ہوتے ہیں، الہذا ان سے

بد بومحسوس نہیں ہوتی۔ (الہدایۃ الی بلوغ النہایۃ ،سورۃ الاعراف، الآیۃ: ۴۰)

سیدناعثان عنی رئی ایک سا میک صاحب آئے اور آپ نے دیکھ کر فر ما یا کہ لوگوں کو کیا ہوگیا کہ وہ ہماری محفلوں میں بے مہابہ حیلے آتے ہیں اور ان کی نگا ہوں سے زناطیکتا ہے۔۔۔۔۔اس سے بہتہ چلا کہ بسااوقات گنا ہوں کی بد بوبعض لوگوں کو دنیا میں بھی محسوس ہوجاتی ہے۔

یادر کھیں کہ گناہوں کی ہے بد بوصرف دنیاوی زندگی میں اور موت کے وقت ہی فرشتوں کو محسوس نہیں ہوتی ، بلکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی ان کے اعضاء سے بد بو محسوس ہوگی۔ چنانچہ جوانسان زنا کار ہیں ، جہنم میں ڈالے جانے کے باوجودان کی شرمگاہوں سے ایسی بد بودار ہوانکلے گی کہ سارے جہنمیوں کو پریشان کردے گی اور وہ بڑے غصے کے ساتھ اس جہنمی کود کھے کر کہیں گے کہ تیرے جسم سے کسی بد بونکلی جس نے جہنم کے اندر ہماری تکلیف میں اضافہ کردیا ؟





## ا نیکی کی خوشبو:

نیکی میں خوشبو ہوتی ہے، لہذا نیک لوگوں کے اعضاء سے خوست بوآتی ہے۔ اگر ہم نیکو کاربن جائیں گے تو ہمار ہے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبوآئے گی۔ اللہ تعالیٰ نیکو کاربن جائیں گے تو ہمار ہے جسم سے بھی باطنی طور پر خوشبوآئے گی۔ اللہ تعالیٰ بعض حضرات کے اندر تو نیکی کی خوشبواتنی بڑھادی کہ وہ لوگوں کوظا ہر میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر .....:

خود نبی علیہ اللہ کے مبارک بیسنے سے اتی خوشبوا تی تھی کہ ام سلیم وہ اللہ کے مبارک بیسنے سے اتی خوشبوا تی تھی کہ ام سلیم وہ کا اللہ کے بیسنے کے قطروں کوشیشیوں میں جمع کرواتی تھیں۔ نبی علیہ اللہ اللہ بی علیہ اللہ کے اللہ کے نبی ایم اس مبارک بیسنے کے ام سلیم اتم ایسا کیوں کرتی ہو؟ عرض کیا: اے اللہ کے نبی ایم اس مبارک بیسنے کے قطروں کو جب خوشبو میں ملا لیتی ہیں تو خوشبو کی مہک میں اضافہ ہوجا تا ہے ۔۔۔۔۔مدینہ طیبہ کی دلہنیں بھی وہ بیسنہ بطور خوشبو استعال کیا کرتی تھیں۔

(منداحمر،حدیث:۱۹۹۴)

ﷺ سیدناصدیقِ اکبر رٹائٹۂ کواللہ تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسم سے بھی خوشبوآیا کرتی تھی۔سیدناعمر رٹائٹۂ کی روایت ہے:



## الموت توبر يجي

"لَقَدْكَانَ رِيْحُ أَبِيْ بَكُرٍ أَطْيَبَ مِنْ زِيْحِ الْمِسْكِ."

''ابو بکرصدیق کے جسم سے ایسی خوشبوآتی تھی جومشک کی خوشبو سے بھی بہستر ہوا کرتی تھی۔''(تاریخ انخلفاء:ص۵۲)

امام عاصم عمیناللہ جب مسجد نبوی میں جاتے تھے تو وہاں قرآن پاک پڑھ سا کرتے تھے۔ان کے منہ سے خوشبوآ یا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا: حضرت! کیا آپ منہ میں الا مجی رکھتے ہیں یا کوئی اور چسے نرز کھتے ہیں؟ ہم نے اتی خوشبو کھیں کہیں نہیں سوگھی۔ وہ کہنے گئے: نہیں، بات یہ ہے کہا یک مرتبہ خواب میں نبی عالیہ اللہ کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی عالیہ اللہ نے ارشا دفر ما یا کہ عاصم! تو اتن محبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے کہ مجھے بہت بیند آتا ہے، آؤ! میں تمہارے منہ کو بوسہ دے دوں۔ جب سے نبی عالیہ اللہ نے خواب میں میرے منہ کا بوسہ لیا اس وقت سے میرے دوں۔ جب سے نبی عالیہ اللہ سے خوشبوآتی ہے۔ سبحان اللہ سے نبی عالیہ اللہ سے خوشبوآتی ہے۔ سبحان اللہ سیا۔

تعظ الحدیث مولا نازکر یا تو الله ناز در و دشریف میں لکھا ہے کہ ایک آدی رات خواب میں آدی رات کوسونے سے پہلے روز انہ در و دشریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں اسے نبی عَلَیْشِا کی زیارت نصیب ہوئی۔ الله کے مجبوب ٹائیلِشا نے ارشاد فر مایا: اپنا منہ میر رقر یب کرو، جس سے تم مجھ پر در و در پڑھتے ہو، میں اس کا بوسہ لینا چا ہتا ہوں۔ اس نے اپنار خسار نبی عَلَیْشِا کے قریب کردیا۔ چنا نچہ الله کے مجبوب ٹائیلِشا نے اس کے رخسار کا بوسہ لیا اور اس کی آئی کھل گئی۔ جیسے ہی آئی کھل پورا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ اس کے بعد آٹھ دن تک اس کے رخسار سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ انٹریا میں ایک بزرگ خواجہ مشکی تو الله سے دان کے جسم سے مشک کی سے مشک کی سے مشک کی سے خوشبو آتی تھی۔ ان کے جسم سے مشک کی سے خوشبو آتی تھی۔ ان کے جسم سے مشک کی سے خوشبو آتی تھی۔ اوگ چران ہو کر پو چھتے تھے کہ آپ کسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ خوشبو آتی تھی۔ اوگ چران ہو کر پو چھتے تھے کہ آپ کسی خوشبو لگاتے ہیں کہ آپ





کے کپڑے ہروفت معطر محسوں ہوتے ہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ بہت مجبور کسیا تو وہ اللہ فرمانے لگے کہ میں تو کوئی خوشبونہیں لگا تا۔اس نے کہا کہ پھر آپ کے کپڑوں سے خوشبوکیسی آتی ہے؟

انہوں نے کہا کہوا قعہ پیرے کہایک مرتبہ میں کسی گلی میں سے گزرر ماتھا۔ایک مکان کے دروازے پرایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔اس نے مجھے دیکھ کرکہا کہ گھر میں کوئی بیار ہے،تم نیک بندےنظرآتے ہو،اس کو کچھ پڑھ کے بچونک دو، ہوسکتا ہے کہ تھیک ہو جائے۔ میں نے اس پراعتماد کیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ جب اندر گیا تواسس نے تالا لگادیا۔اس کے بعد گھر کی مالکہ سامنے آئی۔اس کی نیت میرے بارے میں بری تھی۔وہ کہنے گئی کہ میں روزانہ تجھے گزرتے ہوئے دیکھتی تھی ،میرے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے آج تجھے اس بوڑھی عورت کے ذریعے گھر بلایا ہے، لہذااب میں گناہ کرنا چاہتی ہوں۔جب اس نے اپنی نیت کا اظہار کیا تو میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کامطالبه ماننے سے انکار کردیا اور باہر نکلنے کی بہت کوشش کی الیکن وہ کہنے گئی کہ اب تالالگ چِکاہے،اگرنہیں مانو گے تو میں شور مجاؤں گی اور بہتان لگا کر سے نگسار کرواؤں گی، اب دوباتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کرلو: یا توسنگسار ہونا پیند کرلو یا پھرمیرے ساتھ گناہ کاار تکاب کرلو۔اس کی بیہ باتیں س کرمیں بہت پریشان ہوا۔ بالآخراللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک تجویز ڈالی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہے، لہذامیں فارغ ہو کرتم سے بات کروں گا۔اس عورت نے سوچا کہ چلوآ مادہ تو ہوگیا ہے، تاہم اس نے مجھے بیت الخلاء کی جگہ دکھا دی۔ میں وہاں گیا تو مجھے بیت الحن لاء میں جو گندگی اور نجاست نظر آئی ، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم پر اور اپنے کپڑوں پرمل لیا۔جب میں باہر نکلاتو میرےجسم سے سخت بد بوآ رہی تھی۔ چنانچہ جب اس

# الموات توبر يجي

عورت نے مجھے دیکھا تواس کے دل کے اندر میر نے نفرت پیدا ہوگئ اور وہ کہنے گئی کہ یہ تو کوئی پاگل ہے، نکالواس کو یہاں سے، یوں میں اپناایمان بچا کراس گھرسے نکل آیا۔ اس کے بعد مجھے پریشانی ہوئی کہ میر ہے بدن اور کپڑوں سے لوگوں کو بد بوآئے گی ، الہٰذا میں جلدی سے خسل خانے میں پہنچا اور میں نے اپنے بدن کو اور کپڑوں کو دھو یا اور پاک کیا۔ جب گیلے کپڑے پہن کر میں باہر نکلا تو اس وقت میر ہے جسم سے خوشبوآئے گئی۔ اللہ اکبر سے ان کا اصل نام تو کوئی اور تھا ، لیکن چونکہ ان کے جسم سے مشک کی ہی خوشبو آئی تھی ، اس لیے لوگ انہیں ' خواجہ مشکی'' کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ تو ایک موٹی ہی بات ذہن شین کر لینی چا ہے کہ نیکی کی وجہ سے جسم سے خوشبوآئی ہے اور گناہ کی وجہ سے جسم سے خوشبوآئی ہے۔ اور گناہ کی وجہ سے جسم سے خوشبوآئی ہے۔ اور گناہ کی وجہ سے جسم سے خوشبوآئی ہے۔ اور گناہ کی وجہ سے جسم سے خوشبوآئی ہے۔ اور گناہ کی وجہ سے جسم سے خوشبوآئی ہے۔

## قرمیں بدن خراب ہونے یانہ ہونے کی وجہ:

اب ایک اور بات بھی آپ بھے لیجے ..... یہ چیز آپ کوفا کدہ دے گی۔.... وہ یہ کہ کھے ایک چیزیں ہوتی ہیں جو گلنے والی ہوتی ہیں، مثلاً: آپ چاول پکا ئیں اور گرم گرم چاول کسی برتن میں ڈھانپ کرر کھ دیں تو ان میں بد ہوسی پیدا ہوجائے گی، اس لیے کہ آپ نے گرم گرم ڈال دیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سفر میں کھا نالے کرجاتے ہیں، لیکن وہ جب کھو لتے ہیں تو اس میں سے بد ہوسی محسوس ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ او ہو! بیوی نے کھا نا پکا یا تو تھا، مگر گرم ڈال دیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر بد ہو پیدا ہوگی۔ یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ کھا نا اس لیے خراب ہوا کہ اس میں خراب ہونے والی چین نے موجود تھی .... آپ ایٹ پاس چینی یا گڑکو بند کر لیس اور ایک سال بعد ڈ بہ کھو لیس تو اس کی موجود تھی۔ سے ہوگی، کیونکہ اس میں خراب ہونے والی کے بعد مہک ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس میں خراب ہونے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک سال کے بعد



بھی چینی چینی ہی ہوگی اور گڑ گڑئی ہوگا۔۔۔۔اب بیہ بات بھی آپ کومعسلوم ہوگئی کہ پچھ چینی چینی ہی ہوگئی کہ پچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جن میں جن میں ہی جاتے ہوئے کا مادہ موجود ہوتا ہے اور وہ چند گھنٹوں میں ہی خراب ہونے کا مادہ نہسیں ہوتا ،الہذاوہ سالوں پڑی رہیں تو بھی خراب نہیں ہوتیں۔

اب جب بیہ بات بھی سمجھ میں آگئی تو اس عاجز نے آپ کو جو اصل بات بتانی تھی وہ بیہ ہے کہ گناہ کے اندرخراب کرنے کا ما دہ ہوتا ہے ، کیونکہ وہ نجاست کے ما نند ہوتا ہے اور نجاست بدبوہی پھیلاتی ہے،جس سے چیزیں خراب ہوجاتی ہیں،اسی لیے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے قبروں کے اندر بدن خراب ہوجاتے ہیں اور کیڑوں کی غذا بنتے ہیں اور نیکی کے اندرخوشبوہوتی ہے اورخوشبوکوآپ جتناعرصہ ڈھانپ کررکھیں وہخوشبوہی رہے گی، لہذااب ایک بات سامنے آئی کہ جوانسان دنیا میں توبہ تائب ہوکر مرے گااس کے اوپر گناہوں کے اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ بندہ قبر میں بھی چلا گیا تو اس کاجسم قبر میں بھی نہیں گلے سڑے گا، کیونکہاس کے اندر گنا ہوں کے اثر ات ہی نہسیں ہیں ،اس لیے بعض حضرات نے اولیائے کرام وٹیالڈ کےجسم قبروں میں بالکل سیجے سالم دیکھے۔ ایک مرتبہ ہارے شہر کے قبرستان میں قبر بنانے کے لیے زمین کو کھودا گیا توایک قبر کھسل گئی۔لوگ دیکھ کرجیران ہوئے کہ میت کاجسم تو کیا، کفن کا کپڑ ابھی بالکل سیج سالم تھا،اس لیے کہوہ بندہ توبہ تائب ہوکر مراتھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے گناہوں سے ایسے یاک کیا تھا کہ اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی اثر نہیں تھا، اس کیے اس کاجسم زمین کے اندر خراب ہی نہیں ہوا تھا۔

## ایک حیران کن منظر:

پندرہ بیں سال پہلے کی بات ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں لا ہور گیا ہوا تھا۔ وہاں



# لناهوت توبر بجي

ایک دوست نے مجھے کہا: حضرت! اگر آپ کے پاس وقت ہوتو آپ کوایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا: کون سی چیز؟ وہ کہنے لگا: حضرت! آپ وہ چیز د کھے کر بقیناً خوش ہوں گے، لہٰذا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو لیے چلنا ہوں۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور تقریباً دس کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے بریک لگادی۔ وہ خود بھی گاڑی سے نیچا تر آیا اور مجھے بھی کہا: حضرت! آپ بھی اتر آیا اور مجھے بھی کہا: حضرت! آپ بھی اتر آیا اور مجھے بھی کہا: حضرت! آپ بھی اتر آیا دی۔ چنانچہ میں بھی اتر گیا۔

اس نے مجھے وہاں سڑک کے کنار سے پر برگد کا ایک ایسا درخت دکھا یا جو سخت آندھی کی وجہ سے جڑوں سے اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ اس درخت کی کیا خوبی ہے؟ وہ کہنے لگا: حضرت! آپ ذرااس کے قریب ہوکراس کی جڑوں کے اندرد یکھیں۔ چنانحپ جب میں نے قریب ہوکر دیکھا تو میں جیران رہ گیا کہ اس درخت کی جڑوں کے درمیان والی مئی میں نورانی چرے والے ایک باریش آدمی کی میت دفن کی گئی تھی۔ اس میت کو درخت کی جڑوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ درخت کے اکھڑنے کی وجہ سے اس کی جڑوں میں سے مٹی گرگئی ،جس کی وجہ سے اس کی میت نظر آرہی تھی اور مزے کی بات کی جڑوں میں سے مٹی گرگئی ،جس کی وجہ سے اس کی میت نظر آرہی تھی اور مزے کی بات سے کہ اس کا جسم اور کفن بالکل صحیح سلامت سے۔

بعد میں ہم نے غور کیا کہ بیدر خت تقریباً ایک سوسال پہلے لگا یا گیا تھتا۔جوں جوں درخت بڑھتا گیااس کی جڑیں اس آ دمی کی میت کو چاروں طرف سے گھیرتی گئیں۔معلوم نہیں کہاس آ دمی کواس درخت کے لگنے سے کتنا پہلے دن کیا گیا تھا؟

<u> قبر کیا سلوک کرتی ہے؟</u>

حضرت عمر بن عبدالعزيز ومُثالثة ايك مرتبه جناز ه يڙھنے گئے .....اب ذراغور ڪيجيے گا،

# الله والله المجتبع المالية المحتبة المالية الم

کیونکہ بیعا جز جونکتہ آپ کے ذہن میں بٹھا ناچاہتا ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں آجائے گا..... جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑے ہوکرانہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے بوچھا: حضرت! آپ تواس جنازہ کے سرپرست تھے، آپ پیچے کیوں کھڑے ہوگئے؟ فرمانے لگے کہ مجھے اس قبر میں سے ایسے آواز محسوس ہوئی جیسے یہ میر سے ساتھ ہم کلامی کر رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ قبر نے آپ کے ساتھ کیا ہم کلامی کی؟ فرمایا کہ قبر نے ہجھ سے یہ ہم کلامی کی کہا ہے مر! تو جھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ جو بندہ میر سے اندر آتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے کہا: بتا دو۔ قبر کہنے گی کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں؟ میں سے کہا: بتا دو۔ قبر کہنے گی کہ میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں؟ میں سے کہا: بتا دو۔ قبر

- ♦ اس كے گوشت كوكھا جاتى ہوں
- اس کی انگلیوں کے بوروں کواس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں
  - اس کے ہاتھوں کواس کے بازوؤں سے جدا کردیتی ہوں
    - ♦ اس کے بازوؤں کواس کے جسم سے جدا کردیتی ہوں
    - ◄ یوں اس کی ہڑیوں کوجدا کر کے ان کوبھی کھا جاتی ہوں

## [ قبر میں عذابِ الہی کے مناظر:

بدوا قعداس عاجز نے ایک مرتبہ ایک ملک میں سنایا۔ اس محفل میں پی ایکی ڈی ڈاکٹر،
ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور سائنسدان قتم کے لوگ بلائے گئے تھے محفل کے اختتام پر ایک سائنسدان صاحب میرے پاس آئے اور کہنے گئے: حضرت! کیا آپ نے یہ واقعہ کتاب میں پڑھا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں ﴿ بیوا قعہ شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمہ ذکر یا تحفظ اللہ میں پڑھا ہے؟ میں من نقل فرمایا ہے۔ وہ کہنے گئے: حضرت! کیا آپ بیہ ذکر یا تحفظ اللہ میں نقل فرمایا ہے۔ وہ کہنے گئے: حضرت! کیا آپ بیہ

# الموت توبر يجح

سب کچھا پنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا: بھئ! آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے گئے: حضرت! یہ چیزیہاں ایک جگہ آنکھوں سے دیکھی جاسکتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر بڑا جیران ہوا۔ وہ کہنے گئے: حضرت! آپ تین گھنٹے فارغ کریں اور میں آپ کو لیے جا کر بیسب منظر آنکھوں سے دکھا وُں گا۔ مجھے اور زیادہ جیرانی ہوئی، میں نے کہا: طمیک ہے،کل چلیں گے۔

ا گلے دن وہ ڈاکٹر صاحب وفت پر ہی آ گئے اور ہمیں ایک میوزیم (عجائب گھر) میں
لے گئے۔اس عجائب گھر کے اندران کا فرول نے حنوط شدہ لاشیں رکھی ہوئی تھیں .....
اس اسٹیج پر بیٹے کر میں بیہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ، میں باوضو ہوں ، مسجد میں
بیٹے اس اور سوفیصر میں بیہ رہا ہوں ....انہوں نے اس عجائب گھر میں شیشے کے
بیٹے اہوں اور سوفیصد میں شیشے کے
کمرے بنائے ہوئے تھے۔

جب پہلے کمرے میں گئے تواس کے درواز سے پرلکھا ہوا تھا کہ جب انسان مرتا ہے تواس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ جب ہم اندر گئے تو ہمیں ایک لاش نظر آئی ، جس پرانہوں نے کیمیکل لگا کراسے ہر چیز سے بچایا ہوا تھا .....اس کو' حنوط شدہ لاش' کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو Mummy (ممّی) کہتے ہیں .....انہوں نے کہا کہ جب کوئی بسندہ مرتا ہے تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے ، ہم نے اس کو کیمیکل لگا کر یہاں رکھ دیا ہے ۔ ہم اس لاش کود کیھر کرجران ہوئے۔

پھروہ دوسرے کمرے میں لے کرگیا۔ وہاں ایک پلیٹ پرلکھا ہوا تھا کہ بیآ دمی مرا، ہم نے اسے قبر میں ڈالا اور چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کو کھولا اور جس حالت میں اس کی لاش کو پایا، ہم نے اسی حالت میں اس پر کیمیکل چھڑک کریہاں رکھ دیا۔ ہم نے جب اسس بندے کو دیکھا تو اس کا باقی سارا جسم ٹھیک تھا، گر اس کی دونوں آئکھوں کے ڈھیلے ڈھلک





کراس کے رخساروں پر آجیے تھے اور ان میں کیڑے پڑچے تھے.....معلوم ہوا کہ قبر کے اندر بندے کے جسم میں جوسب سے پہلی تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آنکھوں کے ڈھیلے ڈھلک کر رخساروں پر آجاتے ہیں اور ان میں کیڑے پڑجب تے ہیں.....جن آنکھوں سے غیر اللہ کو مجت کی نظر سے دیکھتا تھا ان پر سب سے پہلے کیڑے چٹتے ہیں۔ گویا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے بندے! تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھے۔ یہ کہ میرے بندے! تیری آنکھیں قابو میں نہیں تھے غیر محرموں کے چاہتوں اور محبتوں سے دیکھتا تھا، مگریہ تق تیرے پر ور دگار کا تھا، کیکن تجھے غیر محرموں کے چہرے ایکھے گئتے تھے۔

اس کے بعد ہم تیسر ہے کمر ہے میں گئے۔اس کمر ہے میں پڑی ہوئی لاش کی آنکھوں کے ڈھیلوں کوبھی کیڑ ہے کھسا جیسے کے ڈھیلوں کوبھی کیڑ ہے کھسا جیسے خصے۔صرف دانتوں کی بتیسی نظر آرہی تھی۔اس کے علاوہ باقی لاش ٹھیک تھی .....تو دوسری تنجہ یکی بیا ہے کہ اس کے علاوہ باقی لاش ٹھیک تھی .....تو دوسری تنجہ یکی بیا ہے آئی کہ اس کے منہ میں کیڑ ہے پڑ گئے اور کیڑوں نے اس کے ہونٹوں کو کھالیا۔ جس کی وجہ سے دور سے اس کے دانت نظر آرہے تھے۔

معلوم ہوا کہ جس زبان سے انسان اللہ کے شکو ہے کرتا ہے اورلوگوں کے ساتھ عنط محبت بھری باتیں کرتا ہے ، اس زبان کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔

پھرہم چوتھ کمرے میں گئے۔ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ آنکھوں سے ڈھیلے نکلے ہوئے تھے اوران کو کیڑوں نے کھالیا تھا۔اس کے ہوئے تھے اوران کو کیڑوں نے کھالیا تھا۔اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پیٹ پیالے کی طرح بنا پڑا ہے اوراس پیالے کے اندر کیڑے بیل سے ہوئے ہیں سبجس پیٹ میں حرام ڈالٹا تھا اب اس میں کیڑے پڑ جی تھے اور اسے کھارہے تھے۔

پھرا گلے کمرے میں دیکھا کہ کیڑو ا نے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ بالآخرایک۔ایسے



#### الناهوك توبر بيجئ

یہ سب معاملات انسان کوقبر کے اندر پیش آتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں یہ باتیں کھی ہوئی ہیں اوراس ملک کے کافروں نے قبر میں جو تبدیلی دیکھی اسے حنوط شدہ لاشوں کی صورت میں لوگوں کے لیے Display (نماکش) بنایا ہواتھا، مگروہ کونسی لاشیں ہوتی ہیں جن کومٹی اور کیڑ ہے کھاتے ہیں؟ یہ ان لوگوں کی لاشیں ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے اندر گناہوں کے اثر ات ہوتے ہیں، اس لیے مٹی اور کیڑ ہان کی لاشوں کو کھاتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے ہیں۔ پین اور جولوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے اپنے علم اور اراد ہے سے گناہ نہیں کیا ہوتا اس لیے ان کی لاشیں قبروں میں محفوظ رہتی ہیں۔ انبیاء کرام پیش کیا جو سے بال نے انبیاء کرام پیش کے بارے میں تو صدیث پاک میں آگیا کہ اللہ تعسالی نے انبیاء کرام پیش کے جسموں کوزمین پرحرام کردیا کہ وہ ان کو کھا کیں۔

(صحیح ابن خزیمه، حدیث: ۱۷۳۳ ا، ابودا و در مدیث: ۱۰۴۹)

اسی طرح جوانبیاء عَیْما کے وارث ہوتے ہیں اور وہ گنا ہوں سے اپنے جسموں کو بیاتے ہیں، چونکہ ان کے جسموں میں گنا ہوں کی نجاست نہیں ہوتی ،اس لیے جب ان کے جسموں کو جبی ہیں گلاسکتی اور کیڑ ہے جبی ان کے جسموں میں نہیں پڑسکتے ۔اسی لیے بعض اولیاء اللہ کے جسم قبرستان کی کھدائی کے وقت بالکل صحیح سالم یائے گئے، کیونکہ ان کے جسم میں گنا ہوں کے اثر ات نہیں ہے۔





#### مٹی میں پھول....!!!

کٹی ایسے نیکوکار بھی ہوتے ہیں کہ قبر کی مٹی نے ان کے جسموں میں کیڑے تو کیا ڈالنے،ان کے جسم کی خوشبوقبر کی مٹی کو بھی خوشبودار بنادیتی ہے۔

آپ نے امام بخاری میشانیہ کا واقعہ تو سناہوگا کہ جب ان کوقبر میں دُن کیا گیا تو قبر کی مٹی سے خوشبوآتی رہی۔وہ سمرقند سے تقریباً بائیس میل کے فاصلے یر''خرتنگ نامی گاؤں میں مدفون ہیں۔اس عاجز کووہاں جا کر چنددن گزار نے کاموقع ملا۔ان کامزار مهمان خانے اورمسجد کے درمیان تھا، لہذاہم جب بھی مہمان خانے سے مسجد کی طرف جاتے توان کے مزار کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک عجیب طرح کی خوشبومحسوس كرتے۔ مين نے امام صاحب سے يو چھا كەكىيالوگ يہاں آ كرعطر چھڑ كتے ہيں؟ وہ کہنے لگے کہ کوئی ایک بندہ بھی عطر نہیں چھڑ کتا ،آپ دیکھیں کہ اردگر دہر جگہ ماربل ہے، يہاں کوئی کچھ ہيں کرسکتا، البته ميں اتنے سالوں سے امام اور خطيب ہوں، ميں جب بھی اس جگه سے گزرتا ہوں مجھے ہمیشہ اس جگہ سے خوشبوآتی ہے۔اللہ اکبر....! وہ کہنے لگے کہ لوگ یہاں خوشبوسونگھ کر جیران ہوجاتے ہیں۔ میں نے کہا: حضرت! مجھے تو کوئی جیرانی نہیں ہورہی۔ کہنے لگے: کیا آپ جیران نہیں ہورہے کہ وہاں سے گزرتے ہوئے خوشبوآتی ہے؟ میں نے کہا:نہیں! مجھے حیرانی نہیں ہورہی۔ کہنے لگے کہ آپاس بات سے کیوں چران ہیں ہورہے؟ میں نے کہا: اس لیے کہ: ب گلے خوشبوئے در حمام روزے دست محبوبے برستم

## الموت توبر يجئ

سه که از بوئے دل آویز تو مستم بکفتا من گل ناچیز بودم و کبفتا من گل ناچیز بودم و کبفتا من مدتے باگل نشستم و کبکن مدتے باگل شستم جمال بهمنشیں در من اثر کرد وگرنه من بها خاکم، که بهستم

''ایک دن خوشبودارمٹی مجھے جمام میں اپنے محبوب کے ہاتھ سے ملی ، میں نے اس سے کہا کہ میں کہ تو مشک ہے یا عنبر کہ میں تیری دل آ ویز خوشبو سے مست ہو گیا؟ اس نے کہا کہ میں ایک کم قیمت مٹی ہوں ، لیکن بچھ وقت ایک بھول کے ساتھ رہ بچکی ہوں ، اپنے ہم شین کے جمال نے مجھ پر اثر کیا ، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں ۔''

ایک مرتبہ انڈیا میں طاعون کی بیاری پھیلی۔حضرت مولا نالیعقوب نانوتوی عین اندیا میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ اسی طاعون میں انہیں شہادت نانوتوی عین اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ اسی طاعون میں انہیں شہادت ملے گی .....حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو طاعون کی بیاری میں مراوہ شہیدِ آخرت میں سے ہے .....(جامع الاحادیث للسیوطی،حدیث: ۱۳۹۹۲)

جب ان کودفن کیا گیا توان کی قبر کی مٹی میں سے بھی خوشبوآتی تھی۔

عیں دفن کیا گیا توان کی قبر کی مٹی لا ہوری تو اللہ تا کولا ہور میں ''میانی شریف' کے قبرستان کے میں دفن کیا گیا توان کی قبر کی مٹی میں سے بھی خوشبوآ یا کرتی تھی ۔ بعد مسیسان کے لواحقین نے دعاما گلی کہ اے اللہ! اس خوشبو کوختم فر ما دیجیے، ورنہ لوگ مٹی اٹھا کر گھسر لے جائیں گے ۔۔۔۔۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے اس خوشبو کولوگوں پر ظاہر ہوناختم فر ما دیا، البتہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کی قبر کے اندراب بھی خوشبو موجود ہوگی ۔۔۔۔ یہ خوشبو کیوں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت میں کی قبر کے اندراب بھی خوشبو موجود ہوگی ۔۔۔۔ یہ خوشبو کیوں ہوتی ہے؟ یہ حقیقت میں



## نیکیوں کی خوشبوہوتی ہے۔ ایک مسلمہ حقیقت:

سے بات ہم کھیلیں کہ ہم جب بھی گناہ کرتے ہیں اس وقت اپنے او پر نجاست مسل رہے ہوتے ہیں۔اگران نجاستوں کو ہم تو ہہ کے بغیرا پنے ساتھ لے کر قبر میں چلے گئے تو وہاں یہ نجاست ضرور بد بو پھیلائے گی اور بد بوسے کیڑے پیدا ہوں گے، پھر ہمارے جسم کو کیڑے ہی کھا ئیں گے، اور کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گنا ہوں سے بچیں اور اپنے جسم میں نکی کی خوشبو پیدا کریں، پھر آ پ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خوشبو کے اثر ات کی کی خوشبو پیدا کریں، پھر آ پ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی خوشبو کے اثر ات ملمہ دکھا ئیں گے اور آخرت میں بھی انشاء اللہ اس کے اثر ات ملیں گے۔ تا ہم یہ بات ایک مسلمہ حقیقت کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب تک ہم اپنے دل سے گنا ہوں کا میل کچیل نہیں اتاریں گے اس وقت تک ہمیں اللہ رب العزق کا وصل نصیب نہیں ہو سکے گا۔

اس کی ایک مثال سے لیجے! ایک مرتبہ ہمیں سکین پورشریف جانے کا موقع ملا۔ وہاں ایک چھوٹی سی دیوارتھی۔ اسے طلباء اونچا کرنا چاہتے تھے۔ چنا نچہوہ سینٹ کی ایک بوری لے آئے۔ اینٹیں بھی منگوالیں اورخودہی مسالہ بنا کرذرااونچی دیوار بنادی ، مگر کچھ عرصے کے بعد او پر کی بنی ہوئی دیوار نے ساتھ اس کا جوڑھیک نہلگ سکا تھا، طلباء پھر سے جڑی ہوئی تھیں، مگر پہلے والی دیوار کے ساتھ اس کا جوڑھیک نہلگ سکا تھا، طلباء پھر پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے پچھ عرصے کے بعد دوبارہ پیسے جمع کیے اور سیمنٹ خرید کر دوبارہ دیوار بنائی ، مگروہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ میما جزوہاں گیا ہوا تھا تو ان میں سے پچھ طلباء نے کہا کہ سنا ہے آپ انجینئر ہیں، لہذا آپ بتاد بیجے کہ ہم کہاں غلطی کرر ہے ہیں؟ طلباء نے کہا کہ سنا ہے آپ انجینئر ہیں، لہذا آپ بتاد بیجے کہ ہم کہاں غلطی کرر ہے ہیں؟ اس عاجز نے کہا کہ سنا ہے آپ انجینئر ہیں، لہذا آپ بتاد بیجے کہ ہم کہاں غلطی کرر ہے ہیں؟ اس عاجز نے ان سے عرض کیا کہ آپ مسالہ بھی ٹھیک بنار سے ہیں، یانی بھی پورا ڈال

# تناهوت توبر بجج

رہے ہیں، اینٹوں کو بھی گیلا کر رہے ہیں، مگرا یک کو تا ہی بھی کر رہے ہیں۔ وہ کو تا ہی ہیہ کہ پرانی دیوار کے اوپر مٹی جی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے موٹی موٹی مٹی اتاردی ہے، لیکن اس کو اچھی طرح صاف نہیں کیا، لہذا آپ لو ہے کابرش لے کراس کو پرانی دیوار کی اینٹوں پر اچھی طرح رگڑیں، جتی کہ ان پر مٹی اور میل کچیل ختم ہوجائے۔ چنانچ طلباء نے ایساہی کیا۔ انہوں نے اچھی طرح رگڑ رگڑ کر دیوار کے اوپر کی سطح کو بالکل صاف کر دیا اور پھر سیمنٹ کی مدد سے دیوار بنادی۔ وہ دیوار بالکل صحیح دیوار کی طرح مضبوط اور یک جان بن گئی۔ طلبابڑے جیران ہوئے۔ اس وقت اس عاجز نے موقع غنیمت حسانے ہوئے ان طلباء کو سمجھایا کہ یہاں سے معرفت کی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک پر انی اینٹیں میلی تھیں ان کا نئی اینٹوں کے ساتھ جوڑ پکا نہ ہوسکا، یہی حالت ہمارے قلب کی ہے، جب تک قلب کے اوپر گنا ہوں کی میل مٹی رہے گئت بتک اس دل کا تعساق کی ہے، جب تک قلب کے اوپر گنا ہوں کی میل مٹی رہے گئت بتک اس دل کا تعساق اللہ رب العزق کی یا کہ ذات کے ساتھ نہیں ہوسکا۔

عزیز طلباء! ہمیں چاہیے کہ ہم گنا ہوں سے سچی بکی تو بہ کریں۔ جب تک ہم گنا ہوں کی جان نہیں جھوڑیں گے اس وقت تک پریشانیاں ہماری جان نہیں جھوڑیں گی۔

#### ر گناہوں کےمضراثرات:

یا در کھنا کہا گرہم گناہ کریں گےتو گناہوں کے اثرات سے سیسیں پی سکیس گے، کیونکہ اللّدرب العزة نے ارشا دفر مایا:

﴿ مَنْ يَعْمَلُ سُوِّ اللّٰهِ عَلَى إِللْهَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ





يرضرورآئ كا الله تعالى قرآن ياك مين فرمات بين:

﴿ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (يس:٢٣)

''تمہاری پیرکشی درحقیقت تمہارےا پنے خلاف پڑرہی ہے۔''

گناہوں کا وبال ضرور آتا ہے، اس میں کوئی استنانہیں ہے کہ طالب علموں کوچھوڑ دیا جائے گا، یا علاء کوچھوڑ دیا جائے گا، یا صوفیوں کوچھوڑ دیا جائے گانہیں! اثر ات ضرور پڑیں گے۔

..... برف ہوا ور مصنڈی نہ لگے

.....آگ مواورگرم نه لگے

.....گناہ ہواوراس کے برے اثرات نہ ہوں ، پیکیمکن ہے؟

یادر کھیں کہ گناہوں کی سزاضر ورملتی ہے،خواہ ہمیں اس کا احساس ہویانہ ہو۔بعض اوقات تو واقعی ہمیں پیتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے کن کن نعمتوں سے محروم ہور ہے ہیں .....گناہوں کے کیا کیا ہرے اثر ات ہوتے ہیں؟ اب ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں:

تاہوں کی وجہ سے انسان کی قوق وافظہ کمزور ہوجاتی ہے۔ اکثر طالب عسلم یہی شکایت کرتے ہیں کہ حضرت! مجھے باتیں یا دنہیں رہتیں ،مطالعہ کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی مشاللہ نے بھی اپنے استاد سے یہی سوال کیا تھا۔ پھراس کوشعر کی صورت میں یوں لکھا:

شَكُوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوْءَ حِفُظِي

 فَارْشَدُنِي اللّٰهِ تَرْكِ الْمَعَاصِي

 وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُوْز

 وَنُوْرُ اللهِ لَا يُهْدُى لِعَاصِي

 وَنُورُ اللهِ لَا يُهْدُى لِعَاصِي

 (ديوان الام الثافى: ١٠٠٠)

# الموات توبر يجي

''میں نے امام وکیع عمین سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، پس انہوں نے مجھے تلقین کی کہ (اللہ تعالیٰ کا) تلقین کی کہ (اللہ تعالیٰ کا کا نورکسی گنہگار کوعطانہیں کیا جاتا''
ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نورکسی گنہگار کوعطانہیں کیا جاتا''

دوسر کے نفظوں میں یوں سمجھے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے انسان کی قوق حافظہ اچھی ہوتی ہے، لہذا جوطلباء پو جھتے ہیں کہ حضرت! قوق جا فظہ چھی ہونے کا کوئی وظیفہ بتا ئیں، وہ سن لیں کہ قوق حافظہ بڑھانے کاسب سے بڑا وظیفہ بیہ ہے کہ گناہوں سے پچ جائے ، قوق و حافظہ میں خود بخو داضا فہ ہوجائے گا۔ یا در کھیں کہ جیسے معتکف کو ہر وقت شواب فواب مل رہا ہوتا ہے اسی طرح مدر سے میں رہتے ہوئے طالب علم کو بھی ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے اسی طرح مدر سے میں رہتے ہوئے طالب علم کو بھی ہر وقت ثواب مل رہا ہوتا ہے ۔ سے مال رہا ہوتا ہے ۔ سے بیا کہ ہر ہم مل پر طالب علم کو ثواب مل رہا ہوتا ہے ، گواب سے بیا کہ ہر ہم مل پر طالب علم کو ثواب مل رہا ہوتا ہے ، کیونکہ وہ اللہ کے دراستے میں ہوتا ہے ۔ اس لیے طلبہ کو چا ہیے کہ وہ گنا ہوں سے بحب یں ، کیونکہ وہ اللہ کے دراستے میں ہوتا ہے ۔ اس لیے طلبہ کو چا ہیے کہ وہ گنا ہوں سے بحب یں ، کیونکہ وہ اللہ کے دراستے میں ہوتا ہے ۔ اس لیے طلبہ کو چا ہیے کہ وہ گنا ہوں سے بحب یں ،

انسان گناہوں کی وجہ ہے جسمانی قوۃ کی نعمت سے محروم ہوجاتا ہے، مثلًا: وہ آکر کہتا ہے کہ حضرت! میں کمز ور ہوگیا ہوں ، نظر بھی کمز ور ہوگئی ہے، اٹھت اہوں تو آئکھوں کے سامنے اندھیرا آجاتا ہے، ہاضمہ خراب ہوگیا ہے، وضوقائم نہیں رہت ۔
ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ من چاہی زندگی کوچھوڑ کررب چاہی زندگی کو اختیار کریں اور لو ہے کالنگوٹ کس کر باندھ لیں ، ان شاء اللہ! ان پر مہر بانی ہوگی اور اس کی سے پریشانیاں ختم ہوجائیں گی۔

اورکو پیۃ چل جائے توعزت کے بجائے الٹاذلت ملتی ہے۔عورتوں کے سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، مردوں کے سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں،



بلکہ سرمیں جوتے بھی پڑتے ہیں اورا گر کامیاب طریقے سے چھپ جھپ کربھی گٺاہ کرلیا تو بھی گنا ہوں کے برےا ٹرات سے نہیں پچ سکے گا۔

برائی کااثر لوٹ کراپنے اہل پرآتا ہے۔قرآن عظیم الثان میں اللہ تعالیٰ نے فرمادیا:

﴿ وَلَا يَحِينُ الْمَكُو السَّبِيُّ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (الفاط: ٣٣)

''حالانکہ بری چالیں کسی اور کونہیں ،خودا پنے چلنے والوں ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔'' جب انسان گنا ہوں کی تدبیر دل میں رکھتا ہے، اس کی سوچ رکھتا ہے تو یہ چیز اس کے اہل پرلوٹتی ہے۔کوئی نو جوان بیرنہ سمجھے کہ ہم ہی غیرمحرم کومیلی نظر سے دیکھتے ہیں ، جی ہاں! یہ نظریں ہمارے اہل کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں۔

نبی عَلَیْتِلاً نے ارشا دفر ما یا:تم دوسروں کی عورتوں سے پر ہیز گاری کامعاملہ کرو، پھسر تمہاری اپنی عورتوں کے ساتھ بھی پر ہیز گاری کامعاملہ کیا جائے گا۔ (العجم الاوسط للطبر انی:۲۲/۲)

اس اصول کومدِنظرر کھ کر کہا جاسکتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کی عزت خراب کرتا ہے اس کی خودا پنی عزت بھی خراب ہوتی ہے۔

ایک سنارتھا، اس کی بیوی نہایت خوب صورت اور خوب سیرت تھی۔ ایک دو بہر کے وقت کھا نا کھانے گھر گیا تواس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زاروقط اررور ہی تھی۔ اس نے پوچھا: اللہ کی بندی! کیا ہوا؟ کہنے گئی کہ یہ چھوٹا سایتیم بچہ جوہم نے گود میں لے کر پالاتھا، اب سترہ سال کا ہو چکا ہے۔ آج میں نے اسے سبزی لینے بازار بھیجا۔ جب واپس آ کر سبزی دینے لگا تواس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبادیا۔ مجھے اس کی حیثیت میں فتورنظر آیا۔ مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے کہ میں اس کے لیے مال کی حیثیت نیت میں فتورنظر آیا۔ مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے کہ میں اس کے لیے مال کی حیثیت



## الموات توبر بجئ

رکھتی ہوں اور اس کی میرے بارے میں یہ سوچ ہے، میں اسی صدے کی وجہ سے بیٹی رور ہی ہوں کہ وفاد نیا سے اٹھ گئی ہے۔ یہ بات سن کر سنار کی آئکھوں میں سے بھی آئسو آگئے۔ بیوی کہنے گئی: اب آپ کیوں رور ہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ اس بچے کی کوتا ہی نہیں، بلکہ یہ میری اپنی کوتا ہی ہے۔ اس نے پوچھا: وہ کسے؟ وہ کہنے لگا کہ آج میر ب پاس عور تیں چوڑیاں خرید نے کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک عورت چوڑی پہنا پاس عور تیں چوڑی اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے چوڑی پہنا چاہتی تھی، مگر اس سے بہنی نہیں جارہی تھی، اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے چوڑی پہنا دیں۔ جب میں نے اسے چوڑی پہنا کی تو مجھے اس کے ہاتھ اچھے گئے، اس لیے مسیس نے چوڑی پہنا گئو مجھے اس کے ہاتھ اچھے گئے، اس لیے مسیس نے چوڑی پہنا گئو مجھے اس کے ہاتھ اچھے گئے، اس لیے مسیس نے چوڑی پہنا نے کے دور ان اس کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبادیا تھا، اس کا نتیجہ بہنگلا کہ میری بیوی کا ہاتھ کسی اور نے شہوت کے ساتھ دبادیا ۔

اگرہم اپنی نظریں إدھراُ دھر دوڑاتے پھریں گے تو ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں دوسروں کی ہوس بھری نظروں سے محفوظ نہیں رہیں گی۔خاوند کیا سبھے ہیں کہ ہم جسس پر چاہیں نظروں کے تیر بھینکتے رہیں اور ہماری ہیویاں بچی رہیں گی؟ نہیں! ہماری ان حرکتوں کا وبال لوٹ کرہمارے اہل پرآئے گا۔

گناہوں کی وجہ سے انسان مناجات کی لذت سے محروم ہوجا تا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا۔ اس سے کوئی گناہ سرز دہوگیا۔ ایک مرتبہ وہ دعاما نگتے ہوئے کہنے لگا:

اے اللہ! میں نے تو آپ کی نافر مانی کی ، مگر آپ نے مجھ پراپنی تعتیں برقر ارکھیں ، یہ تیراکتنا بڑا احسان ہے! اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کے مہیں اس کی سزامل رہی ہے، مگر چونکہ تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے تہہیں وہ سزا نظر نہیں آرہی۔ اس نے فوراً دعاما نگی کہ اے اللہ! آپ واضح فن رماد یجھے کہ مجھے گنا ہوں کی سزا کیسے مل رہی ہے؟ اللہ رب العزۃ نے دل میں بات ڈالی کہ کیا تم محسوس گنا ہوں کی سزا کیسے مل رہی ہے؟ اللہ رب العزۃ نے دل میں بات ڈالی کہ کیا تم محسوس



نہیں کرتے کہ جب سے تم نے بیرگناہ شروع کیا ہے ہم نے اسی دن سے تہہ میں اپنی مناجات کی لذت سے تمہم میں اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیا ہے؟

(التوبة وظيفة العمر:٩٨، صيدالخاطر)

- کناہوں کی وجہ سے تہجد کی پابندی چین لی جاتی ہے۔ ایک آدمی دعاما تکتے ہوئے رور ہاتھا۔ کسی دوسرے آدمی نے دیکھ کرسو چا کہ بیریا کاری کی وجہ سے رور ہاہے۔اس کی اس بدگمانی کی وجہ سے اسے چھ ماہ تک تہجد کی پابندی سے محروم کردیا گیا۔
- اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے انسان کو تکبیر اولیٰ کی پابندی سے محروم کردیتے ہیں۔
  ہم سے سنتیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہور ہے ہیں۔
  سے محروم ہور ہے ہیں۔ ہم سے مختلف اوقات کی مسنون دعا ئیں دانستہ طور پر چھوٹ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا نقصان کرر ہے ہوتے ہیں!
- الناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل میں گناہ کا گھناؤنا پن کم ہوجا تا ہے اورانسان گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتار ہتا ہے۔مؤمن مردگناہ کوالیہ سمجھتا ہے جیسے سرپر پہاڑآ گیا ہو، جوابھی آ کرگرے گااور فاسق سمجھتا ہے کہ کھی بیٹھی تھی ،اڑادی۔
- پنة گنا ہوں کی وجہ سے علوم ومعارف سمجھنے کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے اور بندے کو پیة ہی نہیں ہوتا۔
- س گناہوں کی کثرت کی وجہ سے علم پڑمل کرنے کی تو نیق چین لی جاتی ہے۔ اسس عاجز کے پاس دورہ حدیث کے ایک طالب علم کو اسس کا والد لے کرآ یا اور کہنے لگا: حضرت! میرا بیبیٹا دورہ حدیث کا طالب علم ہے، یہ پابندی سے نمازیں نہیں پڑھتا۔ آپ دعافر مادیں کہ یہ پابندی سے پانچ وفت کی نمازیں پڑھنی شروع کردے۔ گناہوں کی وجہ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا اور انسان ابتر یعنی روحانی طور پر گناہوں کی وجہ سے علم کا فیض جاری نہیں ہوتا اور انسان ابتر یعنی روحانی طور پر

# لناهوت توبر بجي لا ولد بن جاتا ہے۔

واعظِ خوش الحان تومل جاتے ہیں ، مگران کی بات کا انرختم ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج واعظِ خوش الحان تومل جاتے ہیں ، مگران کی باتیں سرکے اوپر ہے گزرجاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے اس انسان کے ماتحت لوگ اسس کی نافر مانی کرتے ہیں۔ ایک بزرگ فر ماتے تھے کہ جب بھی میں نے اللہ کی نافر مانی کی تواس کا اثر میں نے اپنی سواری میں دیکھا کہ میر احکم نہیں مانتی تھی اور میر سے قابو میں نہیں آتی تھی۔ گویا جب انہوں نے اپنے رب کا حکم مانے میں کوتا ہی کی توان کے ماتھے وں نے ان کا حکم مانے میں کوتا ہی کی توان کے ماتھے وں نے ان کا حکم مانے میں کوتا ہی کی۔ (دروس شیخ عائض القرنی)

سان ہوں کی وجہ سے انسان ہروقت Tension (پریشانی) کاشکار رہتا ہے۔ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ انسان گناہ کا ارتکاب بھی کرے اور اسے ہمیشہ کا سکون بھی نصیب ہو جائے۔ آج لوگ گناہ کے راستے سے سکون کے متلاثی نظر آتے ہیں، جب کہ بیان کی خام خیالی ہے۔ سکون اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اللہ دکی رضاوا لے کام کیا ہے۔ سکون اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اللہ دکی رضاوا لے کام کیے جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ''ہو نے سٹم' 'ہوتا ہے، ایک ایک بڑے میں بہت سارا کھانا رکھ دیتے ہیں اور ہرٹرے کے نیچے ایک بی حب لادیتے ہیں، اس بتی کا کام ہوتا ہے کھانا گرم رکھنا جب نی دیرکھانا رکھار ہتا ہے وہ گرم رہتا ہے، اس کے دل کو طرح جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کی بتی سلگا دیتے ہیں۔ اس کے دل کو پریشان رکھتے ہیں، جب تک تو بہیں کرنے گا، اس کا دل پریشان رہے گا، جس نہیں پریشانی کی بتی جل طرف سے پریشانی کہیں نہیں پریشانی کی بتی بول کی دی جل طرف سے پریشانی کہیں نہیں پریشانی کی بتی جل رہی ہوگا۔ پریشان ہور ہا ہوگا، ڈپریشن (Depression) میں وقت گزرر ہا ہوگا۔





## [ گناه کی سزا کی تین صورتیں:

بندہ گناہ کرتا ہے تواس کا و بال بھی اس پرضرور پڑتا ہے .....تو جہفر مایئے گا! علماء نے کھھاہے کہ گناہ کی سزاتین طرح سے ملتی ہے:

ایک کو' تکیر' کہتے ہیں، لیعنی گناہ کیااورادھرکوئی مصیبت پڑگئی۔ کئی لوگوں کے ساتھ اییاہوتا ہے۔ایک آ دمی میرے پاس آ کر کہنے لگا:حضرت! میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب میں کسی کا دل دکھا تا ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی نقصان ہوجا تا ہے۔اب وہ کسی کا دل دکھانے سے بہت گھبرا تاہے۔انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی کااثر دنیا میں ضرور دیکھتا ہے۔ تبھی کوئی مصیبت آیر تی ہے اور بھی بھی اللہ تعالیٰ اس کے ماتحوں کواس کا نافر مان بنا دیتے ہیں،مثلاً: بیوی ہٹ دھرم اور ضدی مل جاتی ہے، جو گھر کے سکون کی تباہی کا باعث بنتی ہے، یا پھراولا دمیں سے کوئی ایسابن جاتا ہے جواسے موٹے موٹے آنسوؤں سے رلاتا ہے۔ بیاس گناہ کی نقد سزامل رہی ہوتی ہے۔اسے ''نگیر'' کہتے ہیں۔ مجھی مجھی گناہ کی سزا ملنے میں'' تاخیر''ہوجاتی ہے۔تاخیر سے کیا مراد ہے؟ اسس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوفوری طور پرسز انہیں دیتے، بلکہ بچھ دیر کے بعد سنزا دیتے ہیں۔انسان گناہ تو جوانی میں کرتاہے اور سز ابڑھایے میں ملتی ہے اور بڑھا یے کی سزابڑی عبرتناک ہوا کرتی ہے۔فرض کریں کہ بڑھایے میں بیوی نافرمان بن جائے اوراس وقت اولا د جوان ہو چکی ہو، اور وہ اولا دیاں کا ساتھ دینے والی ہوتو پھر بوڑھے کا جوبرٌ ها یا گزرے گاوہ کسی کو بتا بھی نہیں سکے گا۔ یابرُ ها ہے میں کوئی ایسی بیاری لگادی کہ دوسروں کا محتاج ہو گیا۔اس صورت میں بھی بندہ سز ابھگت رہا ہو تاہے۔ ایک صاحب اس عاجز کے پاس آ کر کہنے لگے:حضرت! میں گناہ بھی کوئی نہسیں کرتا،

# الموات توبر بيجي

لیکن بڑی پریشانی رہتی ہے۔ میں نے کہا: آپ مجھے یہ بتا نمیں کہ آپ نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے، کیاان سب گناہوں سے بچی تو بہ کرلی ہے؟ یا کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے ابھی تو بہیں کی جن سے ابھی تو بہیں کی جن سے ابھی تو بہیں کی جہیں کی جہیں کی جہیں کی جہیں کی جہیں کی کہا: وہ گناہ نامہ اعمال میں تو لکھے ہوئے ہیں اوران کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے سزا آسکتی ہے۔

حضرت جنید بغدادی و میشانی کا ایک مریدان کے ساتھ جارہا تھا۔ اس نے ایک بے ریش عیسائی کڑے کود یکھا تو حضرت سے پوچھنے لگا: حضرت! اللہ ایسے چہروں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا؟ اس کی بات سے حضرت بچھ گئے کہ اس نے شہوت کی نظر سے اسس کو دیکھا ہے۔ حضرت نے اسے فرما یا کہ تو بہ کرو، کیونکہ تم نے اسے بری نظر سے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا: جی نہیں! میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ چنا نچہ اس نے تو بہ نہ کی اور نتیجہ بین کلا کہ وہ حافظ قر آن تھا، اس گناہ کی خوست کی وجہ سے بیں سال بعد قر آن پاک کے حفظ کے نور سے محروم ہوگیا، یعنی وہ قر آن بھول گیا۔ (حضرت تھا نوی کے پہندیدہ وا تعات: ص ۱۲)

الله تعالى گناموں كے باوجوداس كونمتيں دية رہة ہيں، تاكہ يہا چھى طسرح ان الله تعالى گناموں كے باوجوداس كونمتيں دية رہة ہيں، تاكہ يہا چھى طسرح ان نعمتوں كواستعال كر كے غافل ہوجائے اور پھر آخرت كى بڑى سزاكا مستحق بن جائے۔ اس ليے يادر كھے كہ جب انسان گناه كرر ہا ہواورا پنے او پرالله تعالى كی نعمتوں كو بھى د كھر ہا ہوتو يہ بہت ڈرنى كى بات ہوتى ہے۔ الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:
﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءً عَلَيْهُمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءً عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءً عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءً عَلَيْهُمُ اَبْعَامًا عَلَيْهِمُ اَبُوابَ كُلِّ شَيْءً عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال





'' پھرانہ میں جونفیحت کی گئی تھی ، جب وہ اسے بھلا بیٹے تو ہم نے ان پر ہرنعمت کے درواز رکھول دیے ، یہاں تک کہ جونعتیں انہیں دی گئی تھیں ، جب وہ ان پر اِترانے گئے تو ہم نے ان کوا چا تک آ پکڑا ، جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ بالکل مایوں ہوکر رہ گئے۔''
کئی مرتبہ انسان اس کوسز اسمجھتا ہی نہیں اور بیسب سے بڑی سز اہوتی ہے اور بندے کو محسوں ہی نہیں ہوتا۔اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے کسی نہیں ایک صورت میں گنا ہوں کی سز اسم طرور دیتے ہیں ۔اسی لیے کسی نے کہا:

ے عدل و انصاف فقط حشر پر موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

#### چھکام بے فائدہ ہوتے ہیں:

چھكام بے فائدہ ہوتے ہيں:

- انسان پیسمجھے کہ میرے دل میں اللہ کا بہت خوف ہے، مگروہ گنا ہوں سے نہ بیجے، تو پیخوف ہے فائدہ ہے۔ تو پیخوف بے فائدہ ہے۔
- © جوانسان یہ کے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امیدیں ہیں، مگروہ مسل کرنے کی کوشش نہ کرے، توبیا مید بھی بے فائدہ ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ ل کی کوشش ضرور کرے۔
- آ دمی الله تعالی ہے دعا تو مائے ،گر الله تعالی ہے حسنِ ظن نه ہوتو وہ دعا بھی بے فائدہ ہے۔کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو الله تعالی سنتا ہی نہیں ۔ جب حسنِ ظن ہی نہیں ہوگا تو پھر دعا کیا قبول ہوگی .....؟!
  - ندامت کے بغیراستغفار کرنا بے فائدہ ہوتا ہے۔



## تاهوت توبر بيجي

- اصلاح باطن کے بغیرظاہر بے فائدہ ہوتا ہے۔
  - اخلاص کے بغیر عمل بے فائدہ ہوتا ہے۔

## [ سوچنے کی بات:

سوچنے کی بات ہہ ہے کہ جو کتابیں آج کے طالب علم پڑھتے ہیں ہو بہویہی کت بیں مارے اکابر نے بھی پڑھیں۔حضرت مولا نامحمہ قاسم نانوتو ی وکھاللہ نے یہی صحاحِ ستہ پڑھیں ،اس وقت کی صحاحِ ستہ کوئی اور نہیں تھیں ۔اسی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ،ان کے پاس کوئی علیحدہ انو کھا قرآن نہیں تھا، جواحادیث آج دورۂ حدیث کا طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے ان حضرات نے بھی یہی کچھ پڑھا، جب سب کتابیں ایک جیسی ہیں تو پھر

🗱 ہرطالب علم قاسم نا نوتوی کیوں نہیں بنتا؟

🗱 ہرطالب علم انورشاہ کشمیری کیوں نہیں بنہا؟

🗱 ہرطالب علم شیخ الہندمجمود الحسن کیوں نہیں بتا؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں توانہوں نے بھی یہی پڑھیں، مگرانہوں نے کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے نچ کرتقوی والی زندگی گزاری اوران علوم کے انوارات۔اپنے سینوں میں بھر لیے۔یوں ان کے سینے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزیئے بن گئے۔

سوچنے کی بات بیہ ہے کہ آج طلباء کے دلوں پر تالے کیوں گئے ہوئے ہیں؟ دلوں میں محبت اللی کی کیفیات کیوں نہیں آئیں؟ حالانکہ انہوں نے گھر چھوڑا، دیسس چھوڑا، وطن چھوڑا،عزیز وا قارب چھوڑ ہے اور سارا دن قر آن مجیدا ورحدیث مبار کہ پڑھئے سیں مصروف رہتے ہیں،اگراب بھی ان کے دلوں میں معرفت کی لذت نہیں آتی تو پھر کہ بست دل آئے گی؟ اورا گرنہیں آتی تو کیوں نہیں آتی ۔۔۔۔؟ جواب یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنے دل آئے گی؟ اورا گرنہیں آتی تو کیوں نہیں آتی ۔۔۔۔۔؟ جواب یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنے دل





میں قرآن وحدیث کا نورا کٹھا کرتے ہیں اورعصر سے مغرب تک کے وقفے میں بازاروں میں نکل جاتے ہیں ، وہاں بدنظری کے مرتکب ہوکراور ہنسی مذاق کی الٹی سیدھی باتیں کرکے اس نوریر جھاڑ و پھیردیتے ہیں۔

شیخ الحدیث حفرت مولانا زکر یا تو الله کی محفرت مولانا یکی تو الله که الله کرتے ہے الله کی ترفیالله فرمایا کرتے ہے کہ اگر طالب علم کو دوسی لگانے کا مرض ہے تو وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہواس کی کشی کہ می نہ ہمی اس کی کشی کنا ہی بخی اور کند ذہین کیوں نہ ہوا گر اس کو دوسی لگانے کا مرض نہیں ہے تو بھی نہ ہمی اس کی کشی کنا رہے خرور لگ جائے گی۔ اب آ پ حصول علم کی غرض سے یہاں اسا تذہ کے قدموں میں پہنچ چے ہیں ، آ پ اپ یہاں آ نے کی قدر کریں اور ہرفتم کے گنا ہوں سے بچیں۔

## [ اہلِ نظر کی دعاؤں کی برکات:

جب انسان الله والول کی نگاہوں میں آجا تا ہے تو گناہوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے۔
ایک نوجوان سلسلہ عالیہ میں بیعت ہوئے۔وہ کہنے لگے کہ میں وفاق المدارس العربیہ
پاکستان کے امتحان میں مسلسل تین سالوں سے فرسٹ آرہا تھا، مگر گناہ کبیرہ سے نہ نج سے ابہ بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالی نے اس گناہ سے بیجنے کی تو فیق عطافر مادی۔

جی ہاں! یہ نسبت کا نور ہوتا ہے، جوسینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ بڑوں کی دعا ئیں ہوتی ہیں، جوانسان کے گرد پہرہ دیتی ہیں۔

ے دور ببیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے میں میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے ہیں ہوں سمندر اچھال دیتا ہے ہے ہیں،وہ تبجد کے وقت اٹھ کر گڑ گڑ ارہے ہیا بال نظر کی دعائیں اور اہل ہم کی ہمتیں ہوتی ہیں،وہ تبجد کے وقت اٹھ کر گڑ گڑ ارہے

## اللهوات توبر يجي

ہوتے ہیں اوران کے لیے دعاما نگ رہے ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کس کی دعاؤں کے صدیقے گنا ہوں سے ہماری حفاظت فرمار ہے ہوتے ہیں؟؟ یہی وجہ ہے کہ ہم گنا ہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم ترکیبیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم گنا ہوں کا موقع گنا ہوں کا موقع تلاش کررہے ہوتے ہیں، مگر ہماری کوشش کے باوجود ہمیں گنا ہوں کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہاںٹی والوں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے، جو وہ تہجد کے وقت سالکین کی ترقی کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔

#### خوف خدا موتواييا.....!!!

آج ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں،لیکن ہمیں گناہ کاموقع نہیں ملتا،اس لیے گناہ کاموقع نہیں ملتا،اس لیے گناہ کاموقع پاتے۔ جب کہ ہمارے اسلاف ایسے متقی اور پر ہیز گار ہوتے تھے کہ ان کواگر گناہ کاموقع مجمی ملتا تھا تو وہ خوف خدا کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر .....:

ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کوعیسائی بادشاہ نے قید کروادیا۔وہ چاہتاتھا کہ ان کوئل کروادے، مگراس کے وزیر نے کہا کہ بیں، اس کے اندر بہادری اتن ہے کہ اگریہ سی طرح ہمارے مذہب پر آجائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈرانچیف بنے گا، ایسا بندہ آپ کو کہاں سے لل سکے گا؟ اس نے کہا: میں اس کواپنے مذہب پرلانے کی کوشش کرتا ہوں سے لل سکے گا؟ اس نے کہا: میں اس کولالج دوں گاتویہ ہماری بات مان لے گا..... چنانچہاس نے ان کولالج دیا کہ ہم مجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کرلو، مسگر چنانچہاس نے ان کولالج دیا کہ ہم مجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کرلو، مسگر انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچسا: اباجان! آپ پریشان



کیوں بیٹے ہیں؟ اس نے کہا: بیٹی! بیمعاملہ ہے۔ وہ کہنے گی: اباجان! آپ مجھے اجازت دیں تومیں اس کو Track (راستہ) پر لاتی ہوں۔

چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کرواد یا اور اس لڑکی سے کہا کہ ماسے

Track (راستہ) پر لے آؤ۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھا نالاتی اور بن سنور کر سامنے

آتی۔ اس کا بیسب پھی کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طسر رح

چالیس دن تک کوشش کرتی رہی ، مگر انہوں نے اسے آنکھا ٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ چالیس دن

گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے گئی کہ آپ کیسے انسان ہیں ، دنیا کا ہر مرد، عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدر خوبصورت ہوں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی ایی نہیں ویک اور میں تمہارے لیے روز انہ بن سنور کر آتی رہی ، مگر تم نے تو بھی آئکھا ٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرد نہیں ہے یا کیا ہے؟ انہوں نے فر ما یا کہ میرے پروردگار نے غیر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مرد نہیں ہے یا کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کی طرف تو جہنیں گی۔ اس لئے میں نے آپ کی طرف تو جہنیں گی۔ اس لئے میں نے آپ کی طرف تو جہنیں گی۔ اس لئے کہا کہ جب تہمیں پروردگار کے ساتھ اتی محبت ہے تو بھے رہمیں بھی پچھ تعلیمات دو۔ چنانچوں نے اس لڑکی کودین کی با تیں سکھا نا شروع کر دیں۔

ط شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے

بالآخروہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوگئی۔ چنانچہ انہوں نے اس کوکلمہ بڑھا کر مسلمان بنادیا۔ وہ کلمہ بڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہٰذااب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جسس کی وحب سے ان تابعی عرضات کو چھوڑ کرمسلمانوں کے تابعی عرضات کو چھوڑ کرمسلمانوں کے ساتھ چلی گئی ۔۔۔۔اللہ اکبر۔۔۔!

## الموت توبر يجي

حیرت کی بات ہے کہ ایک جوان لڑکی ان کواپی طرف متوجہ کرنے کے لیے چالیس دن تک تنہائی میں کوشش کرتی رہی ، مگر انہوں نے اس کی طرف آئکھا ہے۔ کربھی سنہ دیکھا۔۔۔۔!! یا اللہ! ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے۔۔۔۔فرشتوں کوبھی تعجب ہوتا ہوگا۔۔۔۔ یہ لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا اورنفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی ۔۔۔۔ موقع نہیں کر پاتے کہ ان کو گست اوک کوئی موقع مل جائے تو فوراً تیار ہوجا نمیں گے۔

## ا تنى يا كباز ستيال .....!!!

امام ربانی مجد دالف ثانی ترشالی " مکتوبات " میں فرماتے ہیں کہ اس امت میں ایسی ایسی پاک ہار است میں ایسی ایسی پاک باز ہستیاں بھی گزری ہیں جن کے گناہ لکھنے والے فرشنے کوہیں ہیں سال تک گناہ لکھنے کاموقع ہی نہیں ملا ۔۔۔۔!اللہ اکبر ۔۔۔۔!

جب بیہ حضرات ایسے نامہ اعمال کو لے کراللہ رب العزق کے حضور پیش ہوں گے اور دوسری طرف ہم ہوں گے کہ گناہ سے کوئی دن خالی نہیں ہوتا۔ حالانکہ سالک کے دل میں تو ہر وقت یغم ہونا چا ہیے کہ میں نے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی نہیں کرنی ، لہذا ہمیں چا ہیے کہ ہم رات کے وقت رور وکر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اے مالک! میں گنا ہوں سے نہیں نج سکتا ، آپ چا ہیں تو مجھے بچا سکتے ہیں ، آپ میری حفاظت فرما لیجے۔

## سچی بکی توبه کااراده کریں:

ہمارے مشائخ کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام ہی یہ کرواتے ہیں کہ اسپنے گنا ہوں سے تو بہ کرو۔ لہذا آج کی اس محفل میں اپنے دل میں پاکارا دہ کرلیں کہ رب کریم! آج ہم اپنے سب گنا ہوں سے تو بہ کرتے ہیں۔ ہم نے بینت کرلی توسمجھ لیجیے کہ



ہم نے اپنے دل کودھولیا اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا۔ ہم جب تک گنا ہوں کو نہیں جھوڑیں گئا۔ نہیں جھوڑیں گئا۔ نہیں جھوڑیں گئا۔

بعض اوقات شیطان دل میں بیہ بات ڈالتا ہے کہ تو فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تواپنے آپ کو سمجھا ئیں کہ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تواللہ تعالیٰ تو ہم سے گناہ چھڑ واسکتے ہیں، کیونکہ حدیث یاک میں آتا ہے:

((إِنَّ الْقُلُوبَ بَينَ إِصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ، يُقَلِّبُهَا كَيفَ يَشَاءُ))

''بے شک دل اللہ تعالیٰ کی دوانگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔''( اُخرجہ التر مذی، جامع الاصول: ۷/۵۳)

اگراللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیردیا تو پھر گناہوں کو چھوڑ نا آسان ہوجائے گا۔اس لیے تو بہ

کرنے کی تیجی پکی نیت کر لیجے اور گناہ کو چھوڑ نے کاارادہ کر لیجے۔ چاہے کوئی بندہ روزگناہ

کرتا ہے، پھر بھی وہ تو بہ کی نیت کر لے .....اس کے دوفا کدے ہوں گے .....:ایک فاکدہ تو میکہ اس تو بہ کی وجہ سے آئ تک جتنے گناہ کیے وہ تو معاف ہوجا ئیں گے اور پچھلا حسا بیاتی ہوجائے گا۔ بیتو فاکدہ ہے ہی تھی اور دوسرا فاکدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزة مددفر ماکر آئندہ بھی گناہوں سے حفاظت فرمادیں گے۔اول تو دوفا کدے ملیں گے، ورنہ ایک فاکدہ تو کا اور کہتا ہے۔

لازی ملے گا، لہذا تو بہ ایک ایسا عمل ہے جو ہروفت کرتے رہنا چاہے، تا کہ اس تو بسے ہمارے سابقہ سب گناہ معاف ہوجا کیں، ورنہ شیطان کی دفعہ ورغلاتا ہے اور کہتا ہے:

مارے سابقہ سب گناہ معاف ہوجا کیں، ورنہ شیطان کی دفعہ ورغلاتا ہے اور کہتا ہے:

شیطان طلباء کے ذہن میں بیہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں تو روزانہ گناہ کرتا ہوں ، میں کیسے تو بہ کرسکتا ہوں؟ بھئ! سچی بات بیہ ہے کہ نوسو چو ہے تو کیا ، ہزار چو ہے کھا کر بھی حج کو

## لَا هُوكَ تُوبُ جُحُ

جاؤگےتواللہ تعالیٰ ہزار کوبھی معاف فرمادیں گے، کیونکہ مشائخ نے فرمایا ہے: ع صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

لیمی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے! سود فعہ تو بہ کی ،سود فعہ تو ٹر بیٹھا تو اب بھی میرے دریہ آجا،میرا در کھلاہے، تُوتو بہ کرے گا تو میں تیری تو بہ قبول کرلوں گا۔

ہم توالیے سوچنا شروع کردیتے ہیں کہ جیسے ہم نے بخشا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو بخشا ہوتا تو پھر واقعی ہم تواتی سی غلطی بھی معاف نہ کرتے ۔ او خدا کے بند ہے! اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوتا تو پھر واقعی ہم تواتی سی غلطی بھی معاف نہ کرتے ۔ او خدا کے بند ہے معافی ما نگنی ہوتی تو یہ ہے اور اللہ رب العزق کی ذات بڑی رحیم وکریم ہے۔ بند ہے سے معافی ما نگنی ہوتی تو یہ بڑا مشکل کام تھا، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگنی ہوتی ہے۔ البتہ جو حقوق بندوں کے بیل وہ تو بندوں سے ہی بخشوا نے ہیں، لہذا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آ ہے۔ نے کسی کا دل دکھا یا ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو اس بند ہے سے معافی ما نگ لیجیے ، کیونکہ دنیا کی شرمندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی شرمندگی بڑی اور بری ہے۔



گاتواللہ تعالیٰ دل کی ندامت پرہی اس کے گناہوں کومعاف فرمادیں گے۔

#### [ شرمندگی کی آگ:

الله تعالی فر ماتے ہیں:

﴿ مَن يَعْمَلُ سُوِّ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللهِ الناء: ١٢٣)

' جس نے بھی برائی کی اس کواس کی سز املے گی۔''

اس کامفہوم سے بھھ میں آتا ہے کہ یا توسز ادنیا میں سلے گی یا پھر آخرت میں سلے گی۔ دنیا کی سزایہ ہے کہ یا تواللہ تعالی گنا ہوں کی وجہ سے اس پر پریشانیاں ڈال دیں گے اور پھر گناہ کومعاف کردیں گے اور اگر پریشانیاں نہ ڈالیس تو پھر اگروہ بندہ خود تو بہ تائیب ہو جائے تواس کی وجہ سے اللہ تعالی اسے معاف فرمادیں گے۔ یہ بھی توایک قسم کی سزاہی ہے کہ ایک بندہ اپنے دل میں نادم وشرمندہ ہوجائے اور اللہ تعالی سے معافی مانگنار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس بند سے نے بھی گناہ کیا اس کو دومیں سے ایک آگ میں جلن اپڑے گا۔ یا تو دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جبلے ، اندر ہی اندر کڑھن ہو، پڑے گا۔ یا تو دنیا میں ندامت اور شرمندگی کی آگ میں جبلے ، اندر ہی اندر کڑھن ہو، ندامت ہو، معافی مانگ رہا ہو اور شرمندگی کی آگ میں ندامت کی آگ میں جلے گاتو اللہ تعالی آخرت کی آگ سے محفوظ فر مالیں گے اور اگر دنیا میں نادم اور شرمندہ نہیں گاتو اللہ تعالی آخرت کی آگ سے محفوظ فر مالیں گے اور اگر دنیا میں نادم اور شرمندہ نہیں ہوگاتو ان گناہوں کی وجہ سے آخرت کی آگ میں جلنا پڑے گا۔

اب آسان طریقه کون ساہے .....؟ دنیا میں نادم اور شرمندہ ہوکر اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لینازیادہ آسان ہے، کیونکہ ہم آخرت کی آگ میں جلنے کے تحمل نہیں ہوسکتے۔ ہم تو نازونعت کے بیاہ ہوئے بندے ہیں، ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ، بھلاجہنم کی گرمی برداشت کر سکتے ، بھلاجہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے عزیز طلباء! ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت اپنے

## لناهوات توبر بيجي

تمام گناہوں سے بکی سچی تو ہے کرلیں اور دل میں شرمندگی ہوکہ اے میرے مالک! میں اب تک گناہ تو نجاست ہیں اور انہوں نے میرے جسم کے اعضاء کونجس بنادیا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔اور واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بد بوکو طاہر فرمادی تا ہوں کی بدیوکو بیٹے ناہوں کی بدیوکو طاہر فرمادی تا ہوں کی رحمت ہے کہ اس نے پردے ڈال دیے ہیں دعامانگیں کہ رب کریم! جس طرح آپ نے ہماری ظاہری نجاستوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں اس طسس کی جاری باطسنی نجاستوں پر ہمی پردے ڈال دیے ہیں اس طسس کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں اس طسسرح ہماری باطسنی نجاستوں پر ہمی پردے ڈال دیے ہیں۔۔۔

#### [ عجيب وغريب سفارشي:

یادر کھیں کہ اگر کھی کے سرکے برابر بھی بند ہے کی آنکھوں میں سے آنسواللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے گاتو وہ اس بند ہے کے لیے بھی نہ بھی جہنم سے نکلے گاسب بن جائے گا۔۔۔۔ جہنم میں ایک جہنی جل رہا ہوگا۔ وہ دیکھے گا کہ جنتی آئے ہیں اور انہوں نے اپنے واقف لوگوں کی سفارشیں کی ہیں اور جہنیوں کو نکال دیا گیا ہے۔ اس بند ہے کا کوئی بھی ایساوا قف نہ ہوگا جو اس کی سفارش کرے۔ وہ اپنی بے بسی دیکھر کر پریشان ہوگا۔ جب کوئی بھی اس کی سفارش سفارش کرے۔ وہ اپنی بے بسی دیکھر کر پریشان ہوگا۔ جب کوئی بھی اس کی سفارش سفارش کرے گا کہ نہیں کرے گا تو اس بند ہے کی پلکوں کا ایک بال اللہ کے سامنے فریا وکر کے گا اور کہا گا کہ اللہ اللہ ایس کو باور کے گا کہ گا تو اس بند ہے گا بیا گا تو اس بند کے دویا تھا اور اس کی آئکھ سے اتنا چھوٹا سا آنسونکلا تھا کہ میں اس سے تر ہو گیا تھا، لہذا آپ میری گو ابی کو قبول کر لیجے کہ بیآ پ سے ڈر نے والا بندہ ہے۔ چنا نچواللہ تعالی فرشتے سے فر ما میں گے کہم اعلان کر دو کہ ہم نے اس بال کی گو ابی کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے بری فرمادیا ہے۔ سبحان اللہ ۔۔۔۔! (تفیر الجوالمدید: ۲۲/۱۸ مورہ یں)



#### ا گناہ کے مواقع سے بیخے کی دعا:

اللہ کے حضور دعاما نگا کریں کہ اے اللہ! ہمیں گنا ہوں کے مواقع سے بھی بچا لیجیے۔
معم حیات کے سائے محیط نہ کرنا
کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا
میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا!
مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

الله تعالى بى جميل گنا ہوں سے بچا سکتے ہیں۔فرمایا:

﴿ وَمَا ٱبَرِّئُ نَفْسِئُ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ بِالسَّوْءِ الْا مَارَجْمَ رَبِّ ﴾ ﴿ وَمَا ٱبَرِّئُ نَفْسِئُ إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ بِالسَّوْءِ اللهِ مَارَجْمَ رَبِّ فَ

''اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرانفس بالکل پاک صاف ہے۔وا قعہ یہ ہے کہ نفسس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں! میرارب رحم فر مادے تو بات اور ہے ( کہ اسس صورت میں نفس کا کوئی داؤنہیں جلتا)۔''

رب کارتم کب ہوتا ہے۔۔۔۔۔؟ جب بندہ خود بچنے کی کوشش کرے اور معاملہ اس کے سرکے او پر پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالی اس کو بچالسیتے ہیں۔حضرت یوسف عَلَیْتِلِا کو جب سرکے او پر پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالی اس کو بچالسیتے ہیں۔حضرت یوسف عَلَیْتِلا کو جب سانہ کی دعوت ملی تھی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالی کی بناہ مانگی ، جنانچہ اللہ تعالی نے انہیں اس گناہ سے بچالیا۔

#### ر دوعجیب دعائمیں:

آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعامانگا کریں کہ اے اللہ! شیطان مردود کوہم سے دور کرد یجیے۔ چونکہ اللہ والے دعائیں مانگتے ہیں،اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمادیا کرتے ہیں۔



## الموت توبر يجح

رابعہ بھریہ ﷺ جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھیں تو دو عجیب دعا تمیں مانگتی تھیں:

- اے اللہ! رات آگئی، ستارے چھٹک جیسے، دنیا کے بادست ہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، اللہ! تیرا دروازہ ابھی کھلا ہے، میں تیرے در پر مغفر سے کا سوال کرتی ہوں۔
- اے اللہ! جس طرح آپ نے آسان کوزمین پرگر نے سے روکا ہوا ہے اس طرح شیطان کومیر ہے او پرمسلط ہونے سے روک دیجیے۔ مند میں میاست میں میں کیا ہے ہے۔

جب انسان اس طرح اپنے آپ کواللہ کے سپر دکر تا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فر ماتے ہیں۔

#### توبه کرتے وقت رونے کی فضیلت:

یا در تھیں کہ تو بہ کرتے وقت رونے کو معمولی نہ مجھیں، بلکہ کوشش کریں کہ آنکھوں میں سے آنسومو تیوں کی طرح گرنے شروع ہوجائیں۔

ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام شکالٹنٹم نبی عَالِیَّا کا وعظ سن رہے تھے۔ وعظ سنتے ہوئے ایک صحابی شالٹنٹ زاروقطار رونے لگ گئے۔ ان کی حالت د کیے کر نبی عَالِیَّا اِن ارشاد فر ما یا کہ بی آج اللہ تعالی کے سامنے اس طرح روئے ہیں کہ اگر آج یہاں ہرگناہ گار مومن پہاڑوں کے برابرگناہ لے کرحاضر ہوتا تو اللہ تعالی اِن کی وجہ سے سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فر ما دیتے۔ (شعب الایمان، حدیث: ۸۹۷)

یکی بات عرض کروں کہ اگر نیکوں پر گنہگاروں کی تو بہ کا اجرواضح ہوحب نے تو وہ بھی گنہگاروں پررشک کرنے لگ جائیں کہ انہوں نے استے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، مگر الیم تو بہ کی کہ اللہ نے ان کے گناہوں کوئیکیوں میں تبدیل فر مادیا، بلکہ کئی خوش نصیب لوگ



ایسے خلوص سے تو بہ کرتے ہیں کہا گران کی تو بہ کے تواب کو پورے شہر کے گنہگاروں پر تقسیم کردیا جائے تواللدرب العزق سب گنهگاروں کی مغفرت فرمادیں۔

#### لشجی تو به کی شرا ئط:

توبہ کے لیے یہی کافی نہیں کہ زبان سے کہہ دیا''معافی'' تومعافی ہوگئی، بلکہ توبہ کی قبولیت کے لیے درج ذیل آ داب وشرا کط کا خیال رکھنا ضروری ہے:

#### 🛈 ندامت:

سب سے پہلی بات تو بہ ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے گنا ہوں پر نادم ہو، پشیمان ہو، اسے واقعی شرمندگی ہو کہ میں نے پروردگار کی نافر مانی کر کے برا کیا ہے، مجھ سے زیادہ نمک حرام اور ناشکراکون ہے؟ مجھے ایسانہیں کرنا چاہیے تھا۔

#### 🕲 گناه کوچپور رے:

جن گناہوں سے تو بہ کرر ہا ہے انہیں فی الفور چھوڑ دے۔اگر ابھی تک معصیت مسیں گرفتار ہے تو پھر تو بہ کس بات کی؟ لہٰذا گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے۔

#### 💿 آئندہ سے گناہ نہ کرنے کاارادہ:

دل میں آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے پاس بھی نہیں پھٹکوں گا۔

#### [ توبہ کے بعد کرنے کے چارکام:

توبیک شرا کط بوری کرنے کے بعد درج ذیل کام کرنے ضروری ہیں:



## لَنَا هُولَتَ تُوبُ كُخِعُ

#### 🕲 حقوق العباد كي معافى:

سے بات ذہن میں رکھے کہ جوحقوق العباد ہوتے ہیں وہ فقط زبان کی تو ہہ سے معاف نہیں ہوجاتے۔اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فر مادیتے ہیں،لیکن بندوں کے حقوق بندوں کوادا کرنے پڑتے ہیں۔جس پرظلم کیا تھا اس سے معافی مانگے، جو مال چھینا تھا وہ واپس کردی، کسی کی غیبت کی تھی اس سے معافی مانگے، یا اگر کوئی بندہ ان میں سے فوت ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا تو اس کی طرف سے صدقہ وخیرات کردی، تا کہ اس کا اجراللہ تعمالیٰ قیامت کے دن تق والے کودے دیں اور اسے معاف فر مادیں۔ توحقوق العباد کی معافی کے لیے پچھ نہ پچھ کرنا پڑتا ہے۔ بنہیں کہ بس جی ہم جج پر گئے اور واپسی پر ہر چیز معاف ہوگئ، چاہے جاتے آتے ہم جومرضی کرتے پھریں۔

#### © دل کومنفی جذبات سے خالی کرے:

پھر دوسرا کام بیکرے کہ وہ اپنے دل کوحسدا ور کینے سے خالی کرلے، کیونکہ جب گناہ سے تو بہ کرر ہا ہوا ورسینہ کینے سے بھرا ہوا ہوتو وہ تو بہ بھلا کیا فائدہ دے گی؟ لہذا اس کے دل میں مؤمن کے بارے میں انتقام ،نفرت اور دشمنی نہرہے، وہ سب کواللہ کے لیے معاف کردے۔

ایک مرتبہ نبی عَلیَیِیا نے فرما یا: ابھی ایک جنتی شخص تمہار ہے سامنے نمودار ہوگا۔اگلے دن پھر نبی عَلییِیا نے ایسے ہی فرما یا۔ پھر جب تیسرادن آیا تو پھرایسے ہی فرما یا اور سبنوں دن ایک ہی شخص نمودار ہوئے۔ سننے والے بہت جیران ہوئے ،حتی کہ ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ میں پیتہ توکروں کہ اس کا کون ساخاص عمل ہے کہ اس کے لیے جندے کی





بشارت دی گئی ہے۔ چنانچہ وہ اسے کہنے گئے: میراجی چاہتا ہے کہ میں تین دن آپ کے گرمہمان بنوں۔ انہوں نے کہا: ضرورتشریف لا ہے ۔ وہ ان کے گربی نیج گئے۔ انہوں نے تین دن تک اس کود یکھا، گران کو کوئی خاص عمل نظر نہ آیا۔ جس طرح باقی لوگ تہجب اور دیگر نو افل پڑھتے تھے ای طرح وہ بھی پڑھتے۔ ان کو کوئی انو کھی بات نظر نہ آئی۔ تین دن کے بعد انہوں نے پوچھا: میں نے نبی عَلَیْتِیا کی زبان مبارک سے آپ کے بارے میں بیالفاظ سنے تھے اور اسی لیے میں آپ کے ہاں مہمان بنا کہ مجھے آپ کے اندروہ خاص عمل نظر آئے جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، لیکن مجھے تو آپ میں کوئی ایساعمل نظر نہیں آیا، اگر کوئی ہے تو آپ خود ہی بتادیں۔ انہوں نے فر مایا کہ میر ااور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پرسونے کے لیے لیٹنا ہوں تو میں ایپنوں تو کئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پرسونے کے لیے لیٹنا ہوں تو میں ایپنوں کو کئی خاص عمل نہیں والوں کے بارے میں پائے جانے والے کینا ورحد کو اللہ کے میں ایپنوں۔ (منداحہ مدیث عارے میں بائے جانے والے کینا ورحد کو اللہ کے لیختم کردیتا ہوں۔ (منداحہ مدیث دورے میں بائے جانے والے کینا ورحد کو اللہ کے لیختم کردیتا ہوں۔ (منداحہ مدیث دورے میں بائے جانے والے کینا ورحد کو اللہ کے لیختم کردیتا ہوں۔ (منداحہ مدیث دورے میں بائے جانے والے کینا ورحد کو اللہ ک

#### ا فساق وفجار ہے علیحد گی اختیار کرے:

اس کے بعد تیسرا کام بیکرے کہ وہ فاسق و فاجرلوگوں سے ہمیشہ کے لیے علیجہ دہ ہو جائے۔ ہم روزانہ وتر پڑھتے ہوئے دعائے قنوت میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں:

((وَ نَخُلَعُ وَ نَتُوْکُ مَنْ یَفْجُوْکُ))

''اور(اے پروردگار!) ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہراس بندے کو جو فاسق و فاجرہے۔''

ہم روزانہ رات کوعشاء کے وقت کھڑے ہو کرنماز میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر وعدہ کرتے ہیں اور دن پھرانہی لوگوں کے ساتھ گز ار رہے ہوتے ہیں ۔اس کا مطلب پنہیں



## لناهوات توبر ميجي

کہ اب ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا نہیں! بلکہ اس کے ساتھ دوسی ختم کر دے، لین اورین کا معاملہ تو ہرایک کے ساتھ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ تو کا فروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے دوسی کا تعلق اور قلب کا تعلق، وہ تو ڑ لے ۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ اب اس کو سلام بھی بھی نہیں کرنا نہیں! بلکہ جو اصول شریعت نے بتادیے ہیں ان کی صدود میں رہیں اور دل کی محبت کا جو تعلق تھا اس کو ختم کر لیں اور پر ہیز گارلوگوں سے دوستی رکھیں۔ اگر پھر بھی بدکارلوگوں کے ساتھ صحبت رہے گی تو پھر تو بہ قبول نہیں ہوگی اوروہ لوگ پھر گسن ہوں میں ملوّث کر دیں گے۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی گندی نالی میں پڑا ہوتواس کے او پروہی پانی ڈالنے سے پچھ نہیں ہوتا۔اس کو نالی سے نکال کر پاک پانی میں ڈالیس تو پھروہ صاف ہوگا۔اسی طرح ہم اگر اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو فاسق و فاجرلوگوں کی گندی نالی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔پھراگر اس پر اللہ کے ذکر کے چند قطرے پڑ جائیں گے تو یہ دل یاک اورصاف ہوجائے گا۔

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول کا پاس کریں ، جو ہم روز اندا پنے پرور دگار کے سامنے کہد رہے ہوتے ہیں۔

#### [ ﴿ مُكافاتِ عَمَل:

جب انسان گناہوں سے معافی مانگ لے توایک کام اور کرنا پڑے گا۔ وہ سے کہ ان گناہوں کی مکافات کر ہے، یعنی جو گناہ کر بیٹھا تھا اب اس کی کمی کو پور اکر ہے۔ اس کے بدلے نیک اعمال کرے، مثال کے طور پر: اگر بیآ دمی غیر محرم پرنظر ڈالٹا تھت اور سچی بکی توبہ کر چکا ہے تواب وہ قرآن پرنظر ڈالے، تا کہ وہ نگاہ جو غلط استعال ہوتی تھی اب وہ نگاہ



تھیک جگہ پراستعال ہورہی ہو۔ ماں باپ کے چبرے کودیکھے تو محبت وعقیدت کے ساتھ د کیھے، تا کہ غیرمحرم کی طرف دیکھنے کی نحوست ختم ہوجائے۔اسی طرح اگر فرض کریں کہ سی وقت مسجد میں جنابت (نایا کی ) کی حالت میں داخل ہو گیا تھا تو اب یو بہجی کرے اور اعتكاف كى نيت سے مسجد ميں بھي بيٹھے، تا كەوە جونايا كى كى حالت ميں داخل ہوا تھااب اس کمی کوزیادہ عبادت کے ذریعے پورا کردے۔ یا فرض کریں کہایک آ دمی شراب سے توبه کرلیتا ہے تواسے چاہیے کہ اب پیاسوں کو یانی پلایا کرے، تا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمالیں۔غرضیکہ جو گناہ کیا کرتا تھااس کے مناسب کوئی اور کام زیادہ کرے، تا کہ اس گناہ کا وبال اورظلمت بالکل ختم ہوجائے۔اگراس نے مسلمانوں کوئنگ کیا تھااور تو بہر لی تواب ان مسلمانوں پراحسان کرے، اسی صورت میں بیتو بہ، تو بہ کہلائے گی۔ پہنے ہیں ہے کہ زبان سے تو تو بہ کرلی اور عمل میں کوئی تبدیلی بھی نہ آئی۔اگر نمازیں اور روزے قضا کیے توایک توان کوا دا کرے اور جب ادا کر لے اور صاحبِ ترتیب بن جائے تو پھر نوافل كى كثرت كرے اور دعا كرے كه ياالله! پہلے وقت يرعبادات نہسيں كيں اب ميں نفسلي عبادات بھی کررہا ہوں، کیونکہ میں توبہ تائب ہو چکا ہوں۔ جب انسان ان گنا ہوں کے مقابلے میں نیکیوں کی کوشش کرتا ہے تو پرور دگار پھراس کی توبہ سے خوش ہوکر اسس کے گنا ہوں کونیکیوں میں تبدیل فر مادیتے ہیں۔ سبحان اللہ....!

#### ل سچی توبہ کے چارانعامات:

جب بنده توبهٔ نصوح کرلیتا ہے تواس کے جواب میں اللہ تعالی چار کام کرتے ہیں:

اللہ تعالی اس بند ہے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرما یا گیا:
((اَلْتَائِب حَبِیْب اللهِ.)) (نوادرالاصول: ۱٬۳۴۹/۲ حیاءعلوم الدین: ۲۷۴/۵)

## لَنْ هُولَتْ تُوبُدُ يَجِعُ

'' گنا ہوں سے تو بہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔''

2 الله تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ جیسے اس نے بھی گناہ کیے ہی نہیں تھے۔حدیث پاک میں ہے:

((اَلتَّائِب مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَا ذَنْبَ لَهُ.))

'' گناہوں سے تو بہ کرنے والا ایسے ہوجا تاہے کہ جیسے اس نے بھی کوئی گناہ کسیاہی نہیں ۔'' (ابن ماجۃ ،حدیث: ۲۵۰ مباب ذکر توبۃ )

﴿ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیحی تو بہ کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدداور نصرت اس کے ساتھ شامل ہوجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کوآئندہ شیطان کے سنسریب اور ہتھکنڈوں سے بچالیتے ہیں۔فرمایا:

﴿إِنَّ عِبَادِئَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُظنٌ ﴾ (الجر:٣٢)

''یقین رکھ کہ جومیرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زورنہیں چلے گا۔''

اس کا کیا مطلب .....؟ کیا وہ فرشتہ بن گیا؟ کیا اس سے کوئی گناہ صادر ہی نہسیں ہو
سکتا؟ .... نہیں ،نہیں .....!!اس کا مطلب ہے ہے کہ اب بھی اس سے کوئی ایسا گناہ تو ہو
سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گرجائے یا اسے اللہ ہے در بار
سے دُھتکار دیا جائے ،لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی بھی تو فور اً اس سے تو بہ
کر کے معافی مانگ لے گا۔

(4) ایسے بندے کواللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کراس کے اچھے انجام کی خوشخبری سنادیتے ہیں۔ فرمایا:

﴿ تَتَنَازُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ اللَّهِ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُ وَا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُهُمُ تُوْعَلُونَ ﴾ (مُ البحرة: ٣٠)



''ان پر بے شک فر شتے (بیہ کہتے ہوئے) اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کی بات کاغم کرو،اوراس جنت سے خوش ہوجاؤجس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔''
اللّدرب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فر ماد ہے۔ (آمین)
میر بے دوستو! تو بہ کرتے رہیے، کرتے رہیے، حتیٰ کہ اتنی بارتو بہ کیجیے کہ شیطان تھک جائے اور یہ کہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں بار بارمحنت کر کے گناہ کروا تا ہوں اور یہ تو بہ کر کے سب پر پانی پھیردیتا ہے!؟ یہ بھی یا در کھیں کہ انسان اپنے اعمال پر بھر وسہ نہ کرے بلکہ اللّہ تعالیٰ کی رحمت پر بھر وسہ کرے۔

#### ایک شرابی کی بخشش کاوا قعه:

ایک مرتبہ سفیان توری تختاللہ سوئے ہوئے تھے۔ان کوخواب میں کسی ہزرگ۔ کی زیارت ہوئی اور فر مایا گیا کہ تمہارے پڑوی کا جنازہ تیارہے،تم جاکراس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان توری تختاللہ جانے تھے کہ ان کا پڑوی بڑا شرا بی بندہ تھا۔اب وہ اٹھ تو بیٹے،لیکن بندہ تھا۔اب وہ اٹھ تو بیٹے،لیکن بڑے جیران تھے کہ اس پڑوی کے بارے میں مجھے خواب میں فر مایا گیا کہ جاؤ!اس کی نمازِ جنازہ پڑھے کہ آؤ۔ پھران کے دل میں خیال آیا کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پچھوایا کہ اس کوموت کس حسال میں آئی ؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیا کہ ایک فافل سابندہ تھا،لیکن موت کے وقت اس کی آئکھوں میں آئسو سے جوادر بیاللہ تعالی سے یوں فریاد کررہا تھا:

''اے دنیاوآخرت کے مالک!اس شخص پررخم فرماجس کے پاس نددنیا ہے، ندآخرت ہے۔''
اس عاجزی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما و یا .....سبحان اللہ!

# الموات توب سيجي

#### ایک عورت کی بے مثال تو بہ:

ایک مرتبہ نبی علیہ ایک دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کاار تکاب کر پیٹی ہے کسی کواس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے در میان تھا، گر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے اور دنیا کی ذکلیف تھوڑی ہے اور آخرت کی زیادہ ہے اور آخرت کی زیادہ ہے اس گناہ کو دنیا میں ہی پاک صاف کروا جاؤں ۔ چنا نچہوہ نبی علیہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ عرض کیا: اب ہی پاک صاف کروا جاؤں ۔ چنا نچہوہ نبی علیہ اللہ کے نبی اجمھ سے گناہ سرز دہوا ہے ۔ آپ ٹائیل کی خدمت میں حاضر ہوئی ۔ عرض کیا: اب اللہ کے نبی اجمھ سے گناہ سرز دہوا ہے ۔ آپ ٹائیل نے فرمایا: لوٹ جاؤ۔ وہ چلی گئی ۔ پھر جب اگلادن آیا تو وہ پھر آگئی اور اس نے اقر ارکرتے ہوئے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے اوروہ گناہ میرے بیٹ میں بل رہا ہے، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ جمھ پر حسد جاری کر حرمای کا ہم ہے ہا کہ اور جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا۔ چنا نچہوہ چلی گئی۔

جب بچ کی پیدائش ہوگئ تو وہ بچے کو لے کر پھرآئی اور پھرعرض کرنے گئی کہا ہے اللہ کے نبی! اب آپ مجھ پر حد جاری کیجیے۔اللہ کے محبوب ٹاٹیا کیے ارشا دفر مایا کہ ابھی اس بچے کو دودھ بلاؤ۔ چنانچہوہ پھرواپس چلی گئی۔

دودھ پلانے کی مدت گزرنے کے بعدوہ پھر نبی عَلیمَیْلِیا کی خدمت میں حاضر ہوئی۔اب
کی بارجب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، جسے وہ کھار ہاتھا.....وہ بتا ناچا ہتی
تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا مختاج نہیں رہا .....اب اس پر حدجاری کی گئی۔
غور کیجے کہ اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقر ارکیا، پھر پچھ عرصہ دودھ پلانے
کے بھی گزرےے، مگر اس میں ایسی استفامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔اللہ تعالیٰ نے اس



((مَهُلَّا يَا خَالِدُ! فَوَ الَّذِى نَفُسِى بِيَدِه! لَقَدْتَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهْ.))(ابوداوَد، مديث: ٣٣٣٨، منداح، مديث: ٢٢٩٣٩)

''کھہرواے خالد!اس ذات کی شم جس کے قبضہ کدرت میں میری جان ہے!اس نے الیی سچی تو بہ کی ہے کہ اگر ایسی تو بہ بھتہ خور بھی کرتا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا۔''

#### ایک دا قعه:

حافظ ابن قیم میشاند نے ایک عجیب بات کسی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک گلی میں سے گزرر ہاتھا۔ ایک دروازہ کھلا، میں نے دیکھا کہ کوئی آٹھ نوسال کا بچہ ہے اوراس کی ماں اس سے خفا ہوکراس کو تھیٹر لگار ہی ہے، اس کود ھے دے رہی ہے، کہدر ہی ہے: تو نافرمان بن گیا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کام نہیں کرتا، دفع ہوجا (چلاجا) یہاں سے۔ یہ کہد کرمان نے جودھکادیا تو وہ بچہ گھرسے باہر آگیا۔ فرماتے ہیں کہ ماں نے تو کٹری لگالی، اب میں وہیں کھڑارہ گیا کہ دیکھوں اب ہوتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں: بچرور ہا تھا، چونکہ مار پڑی تھی، خیر! وہ اٹھا اور پچھسو چتا سوچتا ایک طرف کو چلنے لگا، چلتے جوہ ایک گلی کے موڑ پر پہنچا، وہاں کھڑے ہوکروہ پچھسو چتا رہا اور سوچنے کے بعد اس نے پھر واپس آنا شروع کردیا اور چلتے چلتے اپنے گھر کے درواز سے پر آگر ااور آکر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، روبھی کافی دیر سے رہا تھا، دہلیز پر سررکھا، نیند آگئی، وہیں سوگیا۔ چنا نچہ کافی دیر مواتھا، روبھی کافی دیر سے رہا تھا، دہلیز پر سررکھا، نیند آگئی، وہیں سوگیا۔ چنا نچہ کافی دیر سے دہا تھا، دہلیز پر سررکھا، نیند آگئی، وہیں سوگیا۔ چنا نچہ کافی دیر سے دہا تھا، دہلیز پر سررکھا، نیند آگئی، وہیں سوگیا۔ چنا نچہ کافی دیر

## الموت توبر يجي

کے بعداس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولاتو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹااسی دہلیز پرسر رکھے پڑا ہواہے۔والدہ کا غصہ ابھی ٹھنڈ انہیں ہوا تھا،وہ پھرناراض ہونے لگی اور کہنے گلی: چلاجایہاں سے، دور ہوجامیری نگاہوں سے، جب اس نے پھراسے ڈانٹا تواب وہ بچہ كھڑا ہوگيا۔ آئكھول ميں آنسوآ گئے، كہنےلگا: امى! جب آپ نے گھسر سے دھتكار ديا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں چلا جاؤں گا، میں بازارجا کر بھیک ما نگ لوں گا، مجھے کچھ نہ تچھ کھانے کول جائے گا، امی! میں نے سوچاتھا کہ میں کسی کے جوتے صاف کر دیا کروں گا، کچھ کھانے کول جائے گا، امی! میں کسی کے گھر کا نوکر بن کررہ لوں گا، مجھے جگہ بھی مسل جائے گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ امی! بیسوچ کرمیں گلی کے اس موڑ تک چلا گیا ہے، مجھے دل میں پیزخیال آیا کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں گی کسیکن امی! جومحت مجھے آب دے سکتی ہیں میرمجت مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔امی! میسوچ کرمیں والپسس آگیا ہوں، امی! میں اسی در پر پڑا ہوں ، تو مجھے دھکے دے یا مارے ، میں کہیں نہیں جاسکتا ، جب اس نچے نے بیہ بات کہی ، مال کی مامتا جوش میں آگئی ، اس نے بچے کوسینے سے لگا یا اور کہا: میرے بیٹے!اگر تیرے دل میں بیر کیفیت ہے کہ جومحبت تجھے میں دیے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دےسکتا ،تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

علماء فرماتے ہیں: جب گنہگار بندہ اس احساس کے ساتھ رب کے دروازے پر آتا ہے اور کہتا ہے:

سه اِلْهِی! عَبُدُک الْعَاصِی اَتَاکَ مُقِرًّا بِالذُّنُوبِ وَ قَدُ دَعَاکَ "الله! تیراگنهگار بنده تیرے در پر حاضر ہے، گنا ہوں کا اقرار کرتے ہوئے آپ سے الله هوات أوبر يجي

فریادکرتاہے۔''

م فَإِنُ تَغْفِرُ فَانْتَ لِلْذَاكَ اَهْلُ فَانْتَ لِلْذَاكَ اَهْلُ فَانْتَ لِلْذَاكَ اَهْلُ فَانْتَ لِلْذَاكَ الله فَانُ تَعُرُدُ فَمَنُ يَرْحَمُ سِوَاكَ؟
"الله!اكرآپ معاف كردين تويه بات آپ كوجتى ہے،اگرآپ بى دھكادے دين تو آپ كوسواكون ہے، مير دم كرنے والا؟"

توجب انسان اس طرح اپنے گنا ہوں سے سچی تو بہ کرتا ہے پھر پروردگارا پنی رحمتوں کے درواز سے کھول دیتے ہیں۔رب کریم! ہم پراحسان فر مایئے، سچی تو بہ کی تو فیق عطف فر مایئے اور آئندہ کی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بناد یجیے اور آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فر مادیجیے۔(آمین)

واخر دعوناان الحمدالله رب العلمين







#### مكت بالفقيت كاكتب ملنے كے مراكز

معهدالفقير الااسلامي توبه رود، بائي ياس جھنگ معهدالفقير مكتبة الفقير بالمقابل رنكون بال، بهادرآ بادكراجي 0345-2331357 (اعجاز) وارالمطالعه، مزديراني نينكي، حاصل بور 7853059,0300-785 مكتبه سيداحم شهيدلا مورار دوبازار 042-37228272 اداره اسلامیات، 190 انارکلی لا مور 37353255-042 مكتيه رحمانيه اردوبازار لامور 37224228 -042 مكتبه امداديه في بي سيتال رودُ ملتان 661-544965 مكتبه دارالاخلاص قصه خواتي بإزاريثاور 2567539 091-دارالاشاعت،اردوبازار،كراچي 021-2213768 علمی کتاب گھراو جاروڈ ،اردو مازار ،کراچی 22634097-021 حضرت مولا ناگل رئيس صاحب، حضرت قارى سليمان صاحب (مظلهم) دارالهدى بنول حضرت مولانا قاسم منصور صاحب ٹیو مارکیث مسجد اسامہ بن زید، اسلام آباد 5426392-0332 جامعته الصالحات مجبوب سريك، دُهوك متقيم رودُ ، پيرودهائي مورُ پثابوررودُر ، اولپندي 5462347-051 اداره تاليفات اشر فيه فواره چوك ملتان 6322-6180738 061-4540513 مكتبه سيداحمه شهيدجي ئي روڈ اكوڑه خٹك 630964-0923

223 سنت بُوره فَصِل الرّ

041-2618003,0300-9652292 041-2649680,03228669680 AlFaqeerFsd@Yahoo.Com

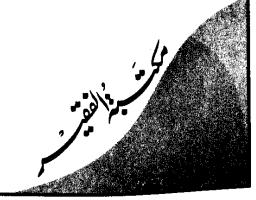



# حضرت فافظ ببرذ والفقال حكر الفيان

كى علمى ، ادبى اوراصلاحى تصنيفات





